ر مودول ماليا في نظام

۲ انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیزاسلام آباد

# حرمت ربااور غیر سودی مالیاتی نظام

### واكشر محمود احمد غازي

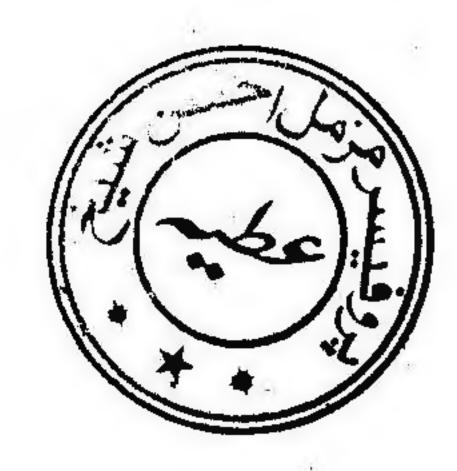

انسى طيوط آف ياليسى اسطرين اسلام آباد

#### © جمله حقوق معفوظ

السي شيوث آفت پاليسي اسطريز

#### ISBN:969-448-015-9

حرمت ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام داکشر محمود احمد خازی

نصر چیمبرز، بلاک ۱۹ مرکزایت سیون، اسلام آباد فون: ۱۱۷ م ۱۸ - ۸۱۸۲۳۰، فیکس: ۲۰۵۰ - ۸۲۳۸ - ۵۱۰

و شركت پرنگ پريس نسبت رود، لاېور طالع

## فهرست عنوانات

| ۵    | 4  | بيش لفظ                                                        |     |
|------|----|----------------------------------------------------------------|-----|
|      |    |                                                                |     |
| L'   |    |                                                                |     |
| 11   |    | قرآن پاک میں حرمت سود کی آیات                                  | -1  |
| 71   |    | قرآن پاک میں حرمت سودگی آیات<br>سودگی قباحثیں<br>سودگی قباحثیں | -1  |
| 77   |    | • اخلاقی قباحتیں<br>• معاضرتی قباحتیں                          |     |
| ۲۴   |    |                                                                |     |
| 20   | *  | • معاشی قباحتیں                                                |     |
| ٣٣   |    | شریعت کے اصولول سے تعارض                                       | -12 |
| اسما |    | چند شبهات واعتراصات                                            | -0  |
| ~1   | 4  | • قرآن پاک میں ریا کی تعریف کا نہ ہونا                         |     |
| سام  |    | • حرمت ربا كالصنعافاً مصناعفتاً تك محدود مونا                  |     |
| ~~   | *  | ف نے اجتماد کی ضرورت                                           |     |
| 40   |    | • كرايدمكانات پرقياس                                           |     |
| 4    |    | و اصطراد                                                       |     |
| 72   | ** | • كى بلويرنث (مفصل نقشه كار) كانه بونا                         |     |
| 79   |    | • مرفی اور تجارتی سود                                          |     |
| ۱۵   |    | پاکستان میں حرمت ربا پراتفاق رائے                              | -7  |

| 0-£<br>>₹ |             |     |                                       | *                |                        |        |     | 4.00  |
|-----------|-------------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----|-------|
|           | į.          |     |                                       | · · · ·          |                        |        | 4.  |       |
| ÷.        | <b>6</b>    | •   |                                       |                  | الشكليل ا              | متبادل | -4  |       |
|           | 4+          |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ن الخدمت         | مروس جارج یاح          | •      |     | •     |
|           | 41-         |     | *                                     |                  | قرض حسنہ               | •      |     |       |
|           | 41          |     |                                       |                  | بسع مرا بحد            | •      |     | 9     |
|           | 41          |     |                                       |                  | اماره                  | •      | •   |       |
|           | 44          | · Y | *                                     |                  | مثاركه                 | •      |     |       |
|           | 48          |     |                                       |                  | مصنارب                 | •      |     |       |
|           | 44          |     |                                       |                  | بسيع موجل              | •      | *** |       |
|           | 4           |     |                                       | ب ایگریمنٹ)      | بسيع بالوفاء ( باني بر | •      |     |       |
|           | » <b>\1</b> | *   |                                       | *                | ببيع مكم               | •      |     |       |
|           | ٨٣          |     | 1.1                                   |                  | عقداستصناح             |        |     |       |
|           |             |     |                                       |                  | مزارم                  | •      |     |       |
| .2        | 14          |     | منوں کے باب                           | ااستعمال صرفي قر | وقعت کے اصول ک         | 90     |     |       |
|           | 91          |     |                                       |                  |                        | حواشي  | - A | NATE. |

## يدش لفظ

قرآن پاک توسپائیوں کامرقع اور مجموصہ ہے لیکن ایک جموفی سی آیت جس نے بار بار قرآن کی حقانیت کے یقین کوصین الیقین کا درجہ دیا ہے

عسى أن تكرهو شيأ وهو خير لكم

(ضردارتم جس چیز سے دل برداشتہ ہو خود اس میں تہارے لیے بڑا خیر ہے۔) سود کی حرمت ہمارے لیے ایک بدیس حقیقت ہے اور المحداللہ ہمارے دل و داغ پر کہی بمی شک اور تردد کا کوئی سایہ نہیں بڑا۔ لیکن یہ بمی ایک حقیقت ہے کہ مغر ٹی فکر کے ظلبہ کے اس دور میں سینکڑوں ہزاروں سایہ نہیں بڑا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغر ٹی فکر کے ظلبہ کے اس دور میں سینکڑوں ہزاروں اذہان الیے بیں جو پروپیگنڈے کی قوت سے متاثر اور نتیجتاً ذہنی پریشا ٹی اور روحا ٹی اصطراب میں بہتا ہوجاتے ہیں۔ آج خود ہمارے ملک میں ایک طبقہ حکومت کے کچھ عناصر کی سرپرستی میں سود کے مسئلہ پر جو فلط فیمیاں پیدا کر رہا ہے اور دلول میں جو کا نٹے چبعورہا ہے اس پر ہم گئے ہی کبیدہ خاطر کیوں نہ ہوں لیکن اس بحث میں ایک خیر کا بہلویہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لٹر پر جنم لے رہا ہے دور اس میں نظری اور عملی دو نوں نقطہ ہائے نظر سے مسئلہ کے مختلف پہلووں کا جا کڑہ لیا جا رہا ہے۔ و قت کے چیلنج کا جواب تو اسی فکری اور عملی گئے کہ مسئلہ میں ابلیس کا کردار میں قابل فراموش نہیں

## قصه آدم كورنكيل كرهياكس كالهو

سود کے مسئلہ پر بحث کے دوران جو چیزیں حال ہی میں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں معروف معقق اور ہمارے عزیز بعائی ڈاکٹر محمود احمد غازی کی وہ تقاریر خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جو انہوں نے مختلف علی مذاکرات میں کی ہیں اور جن میں ایک طرف سود کے تصور کو بڑی صحت اور علی

دیا نت کے ساتھ بڑے مؤٹر دلائل کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے اور دوسری طرف اسلای خلوط پر
بہت، قرض اور سرمایہ کاری کا ایک واضح نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں مسلما نول کی تاریخ کا ظلاصہ
بی ہے اور مستقبل کے لیے نئی راہول کی نشاندہی بی ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد
فازی صاحب نے ہماری درخواست پر ان تقاریر کو ایک مبوط تریر کی شکل میں مرتب کر دیا ہے
اور اب انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹرٹیز اس منتصر گر جامع تحریر کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہا
اور اب انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹرٹیز اس منتصر گر جامع تحریر کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہا
ہے۔ مجھے توقع ہے کہ طالبان حق کے لیے اس منتصر کتاب میں بڑی روشنی اور رہنمائی ہے۔ اللہ
منائی کا سامان فرائے۔
رہنمائی کا سامان فرائے۔

خورشيد احمد

اسلام آباد سوزوری ۱۹۹۳ء

#### تحمده وتملكي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين

حرمت رہا، بلا سود بنکاری اور رہا اور غرر وغیرہ سے پاک الیاتی نظام کے مسئلہ نے دنیائے اسلام میں عمواً اور ہمارے ملک میں خصوصاً ایک نہایت اہم اور فوری مسئلہ کی حیثیت افتیار کرلی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جدید دنیائے اسلام میں نفاذ قریعت کی پوری مہم کی کامیابی کا دار ومدار مسئلہ سود کے مناسب، فوری اور قابل عمل عل اور اس کے راستہ میں درپیش رکاوٹوں کو کامیابی سے دور کر لینے پر ہے۔ اگر ہم لوگ آج سود کی اس رکاوٹ کو دور کر دینے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو نفاذ اسلام کے راستہ کی سب سے برلمی رکاوٹ ختم ہوجاتی ہے اور پھیہ احکام کا نفاذ اور اسلام کے راستہ کی سب سے برلمی رکاوٹ ختم ہوجاتی ہے اور پھیہ احکام کا نفاذ اور اسلام کے نظام عدل واحدان کا قیام بہت آسان ہوجاتا ہے۔

لیکن جومسلہ جتنا اہم اور جتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کا قابل عمل حل اتنی ہی برلمی اور سنجیدہ کوششوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رہا کے معالمہ بیں اب تک ہم نے من حیث القوم کوئی سنجیدہ کوشش نہیں گی۔ نہ مختلف حکومتوں نے کہی کھلے اور صاف ذہن سے یہ طے کیا کہ رہا کواس کی تمام اقسام کے ساتھ ختم کر کے ایک نیا حادلانہ نظام قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت اور مملکت پاکستان کا لمی فریصنہ ہے اور نہ ہمارے دبنی طبقات اور ماہرین شریعت نے مرودت اور مملکت پاکستان کا لمی فریصنہ ہے اور نہ ہمارے دبنی طبقات اور ماہرین شریعت نے روایتی انداز کی مطالبہ بازی اور نعرہ سازی ہے آگے برٹھ کر کوئی شوس علی کوشش کی۔

یہ کام نہ محض حکومتوں کے کرنے کا ہے اور نہ صرف علماء اور ماہرین شریعت کا۔ یہ پوری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے جس کی انجام دہی میں علماء کرام ، ماہرین شریعت، ماہرین اقتصادیات و بنکاری ، ارباب حکومت وسیاست اور اصحاب ادب وصحافت سب کو بقدر استطاعت حصہ لینام وگا۔ محض کسی ایک طبقہ کی نیم دلانہ دفع الوقتی یا چلتی ہوئی اخباری تحریروں سے ملک و ملت کے مسائل نہ پہلے حل ہوسکے ہیں نہ آئدہ حل ہونے کی توقع ہے۔

راقم الروف فقد اسلامی کا ایک طالب علم ہے اور فقد اسلامی ہی کے نقطہ نظر سے چند گزارشات اس اہم موصوع سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہے۔ ان گزارشات کو سولت کی خاطر مختلف صول میں تقسیم کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ربا سے متعلق تمام اہم موصوعات میں سے ہر ایک پراختصار کے ساتھ گفتگو ہوجائے۔

گفتگو کے آغاز ہی ہیں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول ملی اختلاف میں سود یعنی رہا کو واضح طور پر، قطعیت کے ساتھ، بغیر کی تک وشبہ کے اور بغیر کی اختلاف رائے کی گنجائش کے حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ حرمت ان ضروریات دین میں سے ہے جس کے بارے میں کی قسم کا تک وشبہ انسان کو اسلام ہی سے فارج کر دیتا ہے۔ ضروریات دین سے مراد دین کی وہ اساسی تعلیمات بیں کہ جن کا دین کا جزو ہونا اور دین کی بنیاد ہونا، اتنی قطعیت کے ساتھ معلوم اور متعین ہو کہ جو شخص اس کے بارے میں تک و شبہ کا اظہار کرتا ہے یا اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں:۔

· یا تو وہ بدنیتی کے ساتھ دین کے ماخذ اور بنیادی ارکان کے بارے میں شک وشبہ بیدا کرنا

جابتا ہے۔

یا ہمروہ دین کی ایک بنیادی تعلیم کا کھلم کھلامنگر ہے ۔
ان دو نوں صور توں میں ایسا شخص اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کومسلمان سمجا جائے۔ لہذا یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس پر اظہار رائے بڑی احتیاط کا متقاضی ہے اور بہت سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کرنی جاہیے۔

مزید برآل یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود قرآن مجید اور سنت رسول المی اللہ بین حرام ہے۔ لیکن اس کا اندازہ کم لوگول کو ہے کہ سود کو حرام قرار دینے کے ساتھ ماتھ شریعت نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے اور کتنی بڑی اخلاقی قباحتیں اور شناعتیں اس کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔
آئدہ صفات میں حرمت رہا کے بارے میں جو آیات اور احادیث بطور مثال اور بطور تبرک پیش کی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوگا کہ شریعت نے اس مسئلہ کو اتنا غیر معمولی اور اتنا اہم کیول قرار دیا ہے۔ اور سود کی وہ کون سی قباحتیں ہیں اور سود کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی وہ کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کو اتنی سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی گئی۔
مزابیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کو اتنی سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی گئی۔
سیرت مبار کہ میں اس مار کہ دو اسلام کی تاریخ سے مس رکھنے والا ہر طالب طم اس بات کو جانتا سیرت مبار کہ دو اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرائی نے

اہل ذمہ کے ماتھ بہت سے معاہدے کیے۔ مختلف طلقول کے یہودیوں، عیمائیوں اور مشرکین کے ماتھ معاہدے کیے گئے۔ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی عیمائیت، یہودیت یا بت پرستی پر کائم رہتے ہوئے اسلامی ریاست میں آزادانہ اور باعزت زندگی گزار سکیں، حتی کہ ان کو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ضراب نوشی اور خنزیر خوری کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن ان تمام آزادیوں کے باوجودان کو سود خواری کی اجازت نہیں دی گئی۔ خود مسرکار دو عالم شافین کے نبران کے عیمائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صراحت کی گئی کہ سودی کاروبار کی صورت میں یہ معاہدہ کیا اس میں صراحت کی گئی کہ سودی کاروبار کی صورت میں یہ معاہدہ کیا اس میں صراحت کی گئی کہ سودی کاروبار کی صورت میں یہ معاہدہ کیا

كالعدم متصور موكا-

اسی طرح حضرت عرفاروق نے بھی متعدد هیر مسلم قبائل کے ماتد معابدے کیے اور ان کو بطور اہل ذمہ یہ حق دیا کہ وہ اسلامی ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکیں۔ فتہاء اسلام نے ان معابدات پر تغصیل سے بحث کی ہے اور خلفائے راشدیں اور بانصوص حضرت عرفاروق می کے دور میں جو معابدے ہوئے ان کو سامنے رکد کر هیر مسلموں سے تعلقات کے تغصیلی احکام مرتب کیے ہیں۔ یہ وہ معابدے اور دستاویزات تعیی جن کو تیار کرنے والے صفور می ایک مسلمان کے دماغ کرام تھے۔ اس سے زیادہ مقدس معابدوں اور دستاویزات کا کوئی تصور می ایک مسلمان کے دماغ میں نہیں آسکتا۔ ان دستاویزات اور معابدوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آگر تم لوگوں نے سودی کاروبار کیا تو یہ معابدہ ختم ہوجائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان سے محد دیا گیا تعا کہ آگر تم کئی مسلمان کو قتل کروہ تو جس نے قتل کیا اس کو مسزا دیں گے تہیں من حیث القوم کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تہارا معابدہ باقی رہے گا۔ تو جو جاموسی کرے گائی کو مسزا دیں گے، لین معابدہ باقی رہے گا۔ کو جاموسی کرے گائی کو مسزا دیں گے، معابدہ باقی رہے گا۔ کئی اگر میں اس کے مسابدہ باقی رہے گا۔ کین معابدہ باقی رہے گا۔ بدکاری کرے گائی کو مسزا دیں گے، معابدہ باقی رہے گا۔ کئی اگر میں اس کو مسزا دیں گے، معابدہ باقی رہے گا۔ کئی اگر میں اس کے معابدہ ختم ہوجائے اور ہمارے تہارت تہارات تہارے کئی گائی کو میزا دیں گے، معابدہ باقی رہے گا۔ کئی اگر میں کو میزا دیں گے، معابدہ باقی رہے گا۔ کئی اگر درمیان کھلی کھلی جنگ ہوگی۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معابہ کرام نے سود کو اتنا بڑا جرم سمباکہ کسی ایک فرد کا سودی کاروبار کرنا اس بات کے لیے کافی قرار پایا کہ اس کی پاداش ہیں پوری قوم سے معاہدہ دوستی وامن کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کے معاہدے ایک دو نہیں بہت سے ہیں۔

ایک اور اہم چیز جو مختصر طور پر عرض کرنی ہے وہ اس پروپیگندا مہم کے بارے میں ہے جو اس کے بارے میں ہے جو اس جو کل بڑے زور و شور سے جاری ہے جس میں سود کے بارے میں طرح طرح کے شبعات پیدا کیے

جارہ ہیں۔ بلکہ در حقیقت منتلف لوگوں کے ذہن اور مزاج کو ماضنے رکد کر منتلف انداز ہیں شبات ہمیلائے جارہے ہیں۔ اگر مموس کیا جائے کہ کمی کے دل ہیں حب الوطنی کا جذبہ نمایاں ہے تو کھا جاتا ہے کہ سود کے خاتمہ کی صورت ہیں فلال فلال ابجنسیوں نے اتنے ارب اور اتنے کھرب روپے کی ایداد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر سود کو ختم کیا گیا تو فلال فلال منصوبوں کے لیے ایداد بند کر دی جائے گی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک محب وطن پاکتانی جو اسلام کے ساتھ ساتھ پاکتان سے بھی مبت رکھتا ہے گھبرا کر یہ بات سلیم کر لے کہ واقعی اگر ممانعت سود سے یہ نتائج لگلنے والے ہیں تو فوری طور پر اس مہم کو ملتوی کر دینے ہی میں حافیت میں مانعت سود سے یہ نتائج لگلنے والے ہیں تو فوری طور پر اس مہم کو ملتوی کر دینے ہی میں حافیت میں ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی شبات ہیں جو بار بار دو ہرائے جارہے ہیں، آئندہ صفحات میں ایے چند شبات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور وصاحت کی گئی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر بے بنیاد ہیں اور بہانہ جوتی سے زیادہ ان کی کوتی حیثیت نہیں۔

کچداور صفرات کی طرف سے زور و شور سے یہ کے بلند کی جارہی ہے کہ اس کام کے لیے مہیں مہلت درکار ہے، کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کام ہم بیک جنبش قلم نہیں کر سکتے۔ پورا نظام چشم زدن میں نہیں بدلا جا سکتا، اس کے لیے تدریح کی ضرورت ہے، تبادل نقتے وضع کرنے کے لیے تعین اور مطالعہ کی ضرورت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان صفرات کی نظر میں شائد سود کو شریعت نے آج ہی حرام قرار دیا ہے اور شاید آج ہی پاکستان بنا ہے اور آج ہی روایتی سودی بنکاری کا استدمسلما نول کو بیش آیا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ سب شبہات بہت کرزور اور لاطلی پر بہنی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ مرف باکستان میں کوششیں ہوئی ہیں بلکہ دنیائے اسلام کے بہت سے ممالک میں علی اور عملی دو نول طرح کی کاوشیں ہوئی ہیں اور ان کے اچھے نتائج بھی نکلے ہیں۔ ان میں سے چند ایک جو یا کستان سے متعلق ہیں ان کا بھی مختصر جا زواس تحریر میں لیا جائے گا۔

قرآن پاک کی جن آیات میں سود کی حرمت بیان فرائی گئی ہے وہاں یہ بھی فرایا گیا ہے کہ سود خواروں کو اس طرح اشایا جائے گا کہ جیسے شیطان نے ان کو مس کر کے پاگل کر دیا ہو " - عام مفسرین کا نقطہ نظریہ ہے کہ یہ وعید آخرت کے بارے میں ہے اور آخرت میں ایسا ہوگا کہ سود خواروں کو پاگل کر کے اشایا جائے گا ۔ لیکن شاید قرآن مجید کی اس وعید کی ایک بلکی سی جملک یہ معواروں کو پاگل کر کے اشایا جائے گا ۔ لیکن شاید قرآن مجید کی اس وعید کی ایک بلکی سی جملک یہ میں ہے کہ خود اس دنیا میں یہ لوگ ایسی مغبوط المواسی اور ژولیدہ فکری کاشار نظر آتے ہیں کہ ایک سنجیدہ اور معقول آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی ۔ ایک ہی شخص ایک دن حرمت سود کے سنجیدہ اور معقول آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی ۔ ایک ہی شخص ایک دن حرمت سود کے

ظاف ایک بات کھتا ہے اور جب دلائل اور منطق سے اس کو قائل کر دیا جائے تو دوسرے دن ایک دومری بات کھنے لگتا ہے جو پہلی بات سے بالکل متعارض اور متناقض ہوتی ہے اور یہ یقین نہیں آتا کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص کی زبان سے یا ایک ہی شخص کے قلم سے تکلی ہول گی۔ یا کستان بننے کے بعد ہمارے بال یہ بات ابتداء ہی میں طے ہو گئی تھی کہ ملک میں کوئی کا نوان قر آن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور تمام رائج الوقت قوانین کو قر آن و سنت کے مطابق دمالاجائے گا۔ اس طرح مجمد بحث و محیص کے بعد یہ بھی طے ہوگیا تھا کہ ہمارے ہاں دستوری اور آئینی طور پر دوادارے یہ طے کریں کے کہ کیا چیز شریعت یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا چیز شریعت یعنی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ دوادارے اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاتی ضرعی عدالت مول کے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک دو دفعہ نہیں، کسی ایک کونسل نے نہیں، بلکہ ہر کونل نے ١٩٦٢ء سے لے کر آج تک بارہا اپنی اس مطے شدہ رائے کا اعادہ کیا کہ تجارتی سودیا" بنک انٹرسٹ" رہا ہے اور قطعاً حرام ہے اور کوئی شکل اس کے جائز ہونے کی نہیں ہوسکتی۔ اس معاملہ میں آج تک اسلامی نظریاتی کونسل میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا۔ اب اگر ممارے بال اسلاا زیش کے معالمے میں بنیادی سوالات مطے کرنے کا فورم اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کو دستور بنانے والول نے اتفاق رائے سے دستور میں رکھا اور خود حکومت نے اس کے ار کان کومقرر کیا ہے تو پھر کونسل کی سطے کردہ رائے کومشکوک ومتنازمہ بنانے کا کیا جواز ہے۔ بعد ازال ملک کے دینی قائدین اور اسلامی عناصر کے مسلسل اصرار اور تبویز پر اعلیٰ عدالتول کویہ اختیار دیا گیا کہ وہ چند مستثنیات کے علاوہ (جن کا دائرہ کاربہت وسیع ہے) دیگر قوانین میں سے ان دفعات کو کالعدم قرار دیے دیں جو قرآن و سنت سے متعارض ہوں۔ اس مقصد کے لیے ایک حدالتی فورم وفاقی شرعی عدالت کے نام سے مقرر کیا گیا جس کویہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے (خاصے محدود) دا زرہ اختیار میں آنے والے ظاف شریعت قوانین کو کالعدم قرار دے دے۔ اس جودیشل فورم میں ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے جول نے اس معالمہ کی سماعت کی جوسال سوارال تک جاری رہی، اس دوران انہول نے تمام ماہرین کی آراء کو سنا، اس میں معاشیات کے ماہرین، بنکاری کے ماہرین، شریعت کے ماہرین علمانے کرام وغیرہ سب شامل تھے۔ اس سارے مرحلہ سے گزرنے کے بعد انہول نے ایک فیصلہ کیا۔ اب بعض لوگ اس فیصلہ پر بھی چیں بجیں نظر ا تے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ تو یہ حضرات کسی عدالتی فورم کے فیصلہ کو تسلیم کرنے لیے تیار ہیں اور نہ اپنی بی مقرر کردہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مثورہ کو درخور اعتنا سمھنے پر آمادہ

ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک قسم کی فکری افرا تغری پیدا کرنے اور پھیلانے کی کوشٹیں شعوری طور پر کی جارہی ہیں اور حرمت رابوا کے جس اصول پر چودہ سو برس سے مسلما نوں میں اتفاق رائے رہا ہے اس کو متنازمہ بنانے کی کوششیں ہورہی ہیں۔

قبل ازیں کہا جاتا تھا کہ ملماء فقی معاطلت میں مختلف الرائے ہیں لدا جب تک کسی ایک فقہ پر اتفاق رائے نہ ہو آخر کون سی فقہ کے بموجب اور کیونکر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ اگرچہ اس مدر بلکہ بہانہ کا مذر لنگ ہونا اور اس کی وجہ کسی واقعی مشکل کے بجائے خوئے بد ہونا بار بار واضع کیا جا جا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ کوئی مذر تھا بھی توسود کے معاملہ میں وہ بھی کام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حرمت سود پر فقہ حنفی، شافعی، مالکی، صنبلی، جغری، زیدی، مقلد، غیر مقلد، غرض مسلما نول میں جتنے بھی فقی لقطہ ہائے نظر اور اسالیب اجتہاد پائے جاتے ہیں سب متفق اللفظ ہیں۔

زیر نظر تحریر میں سود کے بارہے میں شریعت کے ضروری احکام، سود کے بارہے میں چند شہات و اعتراصات اور اس کے متبادل نظام کے بعض پہلوول پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس تحریر کا مقصد کوئی مفصل تحقیق پیش کرنا نہیں ہے اور نہ اس کے مخاطبین ماہرین معاشیات ہیں بلکہ اس کا مقصد مام تعلیم یافتہ حضرات کے ذہنول میں موجود بعض الجھنول کو دور کرنا ہے۔
مقصد عام تعلیم یافتہ حضرات کے ذہنول میں موجود بعض الجھنول کو دور کرنا ہے۔
قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جائے نامناسب نہ ہوگا، اگر با کے بارے

میں قرآن پاک کی متعلقہ آیات اور منتخب احادیث کا ایک جائزہ لے لیاجائے۔

فالباً سب سے پہلی آیت جس میں رہا کے ناپندیدہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے وہ سورہ روم کی آیت ۳۹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تہارا یہ سمجنا کہ رہا سے دولت میں اصافہ ہوتا ہے درست نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ کوئی اصافہ نہیں ہے۔ اس کے برطس تم جوزگوۃ اور صدقات اوا کرنے ہوجن سے تہارا مقصد رصائے اللی کا حصول ہوتا ہے تو وہی اصل اصافہ اور برخوتری ہے۔ سورہ روم کہ کمرمہ میں قبل ہجرت نازل ہونے والی سور تول میں سے ہاس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آنے سے پہلے ہی قرآن پاک نے سلما نول کو سود کے ناپندیدہ ہونے سے باخبر کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں سود کی حرمت کا ذکر سب سے پہلے سورہ آل عمران کی موج ذیل آیت میں ملتا ہے:

 ياأيها الذين أمنوا لا تاكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكفرين

"اے ایمان والو! دوگنا جوگنا سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم کو کامیابی ماصل ہو اور 
ڈرواس آگ سے جو کافرول کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران: ۱۳۰۰–۱۳۱۱)

قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیت غزوہ احد کے ذکر میں بیان ہوئی ہے۔ بظاہر غزوہ احد اور 
حرمت سود میں کوئی مناسبت نظر نہیں آئی اور ایسالگتا ہے کہ غزوہ احد کا ذکر کرتے کرتے یکا یک 
حرمت سود کا یہ احلان کچم بے جوڑ سا ہے۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ ذکر ہے جوڑ نہیں 
ہے۔ مفسرین نے یہال حرمت سود کے احلان کی کئی مصلحتیں بیان فرمائی ہیں۔ جن میں سے چند 
ایک یہ ہیں:

غزوہ احدین مسلمانول کو جس مشکل صورت حال کا سامنا کرنا پڑا اور خاصا جانی نقصان ہوا اس کی برممی وجہ یہودیول اور منافقین (جو در پردہ یہودیوں ہی کے ایجنٹ تھے) کی ساز باز تھی۔ یبود یول کا مدینہ کے بازار اور تجارتی زندگی پر بڑا کنٹرول تھا اور قرب و جوار کے تمام عرب قبائل یہود یول کے مقروض تھے۔ یبودی (جوسود خوری کی تاریخ بیں خرب المثل رہے ہیں اور آج بھی دور جدید کی سود خوار انہ بشاری پر چھائے ہوئے ہیں) اپنے سودی قرصول کے بل پر اس پاس کے عرب قبائل کو اپنے شکنج ہیں پینسائے ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے اس سیاق میں حرمت سود کا اطلان کر کے یبود یول کے اس معاشی تسلط پر کاری خرب لگائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام اہل ایمان کو دسے دیا کہ یبود کی ریشہ دوانیول سے آزاد رہنے کا سب سے موثر ذریعہ انسداد سود ہے۔ اگر سود ختم کر دیا جائے تو یبود یول اور ان کے کار ندول کی معاشی باللہ ستی سے بات ماصل کر لینا بہت آسان ہوجاتا ہے۔ (شاید یہی وجہ ہنود کے کاسہ لیموں کو ہوتا ہے جوایک دو سرے کے سود خوار بھائی ہیں۔) ہنود کے کاسہ لیموں کو ہوتا ہے جوایک دو سرے کے سود خوار بھائی ہیں۔) خودہ اصد میں بعض مسلما نول سے محزوری ہوئی اور ان کی اس محزوری سے کرا دفل ہے۔ سود خوار معائی ہیں۔) خودہ اس پر سب سے بڑا احتراض یہود کر کرنگ کا پانسہ پلٹ ویا۔ اس محزوری کے پیدا کرنے میں سود خوری کا بڑا دخل ہے۔ سود خوری کا بڑا دخل ہے۔ سود خوری کا بڑا دخل ہے۔ سود خوری سے قلب میں ظلمت بیدا ہوئی ہے اور وہ ظلمت اعمال صالحہ کے داستہ میں رکاوٹ خوری سے قلب میں ظلمت بیدا ہوئی ہے اور وہ ظلمت اعمال صالحہ کے داستہ میں رکاوٹ

غزوہ احد میں جس چیز سے مسلما نول کوسب سے زیادہ نقصان پہنچاوہ تیر اندازول کے دستہ
کا مال غنیمت کے حصول کی جلدی میں اپنا مورج چھوڑ دینا تھا۔ یہ چیز حب مال کے جذبہ پر
دلالت کرتی تھی جو اگر جڑ پکڑ لے تو پھر سود خوری اور قمار بازی کے مراحل تک لے جاکر
چھوڑتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس جذبہ کو پہلے ہی مرحلہ میں ختم کر دینے کے
لیے حرمت سود کے احکام نازل فرما دینے تاکہ حب مال کا میلان فطری حدود سے باہر نہ نگلنے

جاد کی روح جان و مال کوراہ خدامیں بے دھرک قربان کرڈالنے کا جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ذرا بھی کمزور ہو توجاد کے تقاضے پورے نہیں ہوسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجاہدین اسلام میں سود خوری کے جراثیم پیدا نہیں ہوئے اور سود خواروں کوجاد کی توفیق نہیں ہوئی۔ جاد بالمال اور سود خوری ایک دومسرے کی صند ہیں ہے۔

بہاں پر دو گئے جو گئے سود کی ممانعت کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو گئے جو گئے سود کی ممانعت کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو گئے جو گئے سود لینا جائز ہے۔ اول تو قرآن پاک اور احادیث نبوی کے دوسمرے مرح احکام میں جو گئے سے کم سود لینا جائز ہے۔ اول تو قرآن پاک اور احادیث نبوی کے دوسمرے مرح احکام میں

ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ انداز بیان سود کی شناعت اور قباحت کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔

الذين يا كلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار، هم فيها خالدون.

"جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اشتے ہیں (یا اشیں گے) جس طرح وہ شخص اشتا ہے جس کوشیطان نے اپنے مس سے حواس باختہ کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کھتے ہیں:
خرید و فروخت بھی توربا ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ خرید و فروخت کو اللہ نے جا زاور رہا کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کو اپنے رب کی نصیحت ہوئی اور وہ باز آگیا توجو کچھوہ ہرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کو اپنے رب کی نصیحت ہوئی اور وہ باز آگیا توجو کچھوہ پسلے لے چاوہ تو اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر کوئی دو بارہ یہ کام کرے تو اپنے ہی لوگ جسنم والے ہیں جو ہمیشہ جسنم میں رہیں گے۔ " (البقرة: ۲۵۵)

ان آیات میں جو بات وصناحت اور صراحت سے بیان کی گئی ہے وہ نہ صرف رہا کی حرمت ہے بلکہ رہا اور خرید و فروخت کے مابین ایک بین اور بدیبی فرق کی نشاندی بھی ہے۔ قرآن پاک نے دو نول کو ایک جیسا قرار دینے والول کو مخبوط الواس اور بدعقل قرار دینے پر اکتفاء کیا ہے اور ان دو نول کو مابین فرق کی تفصیلات بیان نہیں کیں۔ گویا قرآن پاک نے اس فرق کو ایسی واضح اور دو فوک جیز سمجا ہے جس کی تفصیل میں جانا غیر ضروری ہے۔

بیج اور ربامیں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بیج میں لیا جانے والاروبیہ کسی مال کا معاوصنہ ہوتا ہے لیکن ربامیں سود خور جوزائد دولت وصول کرتا ہے وہ کسی مال کامعاد صنہ نہیں ہوتی۔

بیج اور ربا میں دوسمرا فرق یہ ہے کہ بیج اور خرید و فروخت تجارت کو فروغ دیتے ہیں جس سے
دولت پھیلتی ہے لیکن ربا میں دولت سمٹتی جلی جاتی ہے اور سود خوار دولت مند سے دولت مند ہوتا
جلاجاتا ہے۔

بیج اور رہا میں تیسرا فرق یہ ہے کہ ہر شخص اپنے قبصہ میں موجود مال کے نفع اور نقصان دونوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور نقصان کی ذمہ داری مقروض کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور نقصان کی ذمہ داری مقروض پر ڈال دیتا ہے۔

بسے اور رہا میں جو تھا برا فرق یہ ہے کہ معاملہ بسے ایک بار مو کر ختم موجاتا ہے اور دو نول فریق

اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے برطس سود خور بیشتر صور تول میں اپنے مقروض کی جان نہیں محور منا اور اس کے مطالبات پورے ہونے میں نہیں آتے۔ خاص طور پر سود در سود کی لعنت سے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔

بیج اور رہا پانجواں بڑا فرق یہ ہے کہ بیج میں گفع کی جو بھی ضرح ہووہ ایک باروصول ہوجانے سے بعد بائع کے مطالبات کا ایک للتناہی سلسلہ ہوتا کے بعد بائع کے مطالبات کا ایک للتناہی سلسلہ ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منافع اور وصولیا بی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

بیج اور ربا میں چھا فرق یہ ہے کہ بیج میں انسان کی منت، صلاحیت، ذہا نت اور وقت سب مرف ہوتے ہیں جب کر بینے کا نفع میسر ہوتا ہے۔ لیکن سود خور گھر بیٹے بغیر کسی محنت، صلاحیت، ذہا نت اور وقت کے صرف کیے سود اور منافع وصول کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کی حیثیت فسریک تجارت یا فسریک کاروبار کی نہیں رہتی ہے۔

یہ اور اس طرح کے اور بہت سے فرق ہیں جن کے پیش نظر قرآن پاک نے ایک کو حرام قطعی اور دومسرے کو طلال وطیب قرار دیا ہے۔

يمحق الله الربوا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم.

یست الله تعالی سود کو مطاتا ہے اور صدقات کو برهاتا ہے اور یاد رکھواللہ کسی نافرمان کافر کو پند نہیں کرتا۔"(البقرة:٢٤٦)

اس آیت مبارکہ بیں صاف کھا گیا کہ سود ترقی کا نہیں بلکہ تنزل کا مبب ہے۔ نہ سود کے مال میں برکت ہوتی ہے کہ اس سے حقیقی اطمینان قلبی اور روحانی مکون بیسر ہواور نہ مال کار سود کی بنیاد پر کسی معاضرہ بیں حقیقی معاشی انصاف قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخر کار سود خور کو آخرت بیں کوئی فلاح نصیب ہوگی۔ اس کے برحکس صدقات سے مال بیں برکت جنی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے والا اطیمنان قلبی اور سکون روحانی کی دولت سے بھی بھرہ مند کیا جاتا ہے اور جس معاضرہ کی اساس صداقت، اخوت اور رحمت پر ہووہال حقیقی معاشی اور توزینی انصاف بھی قائم ہوتا ہے۔

ایک حدیث مبارک میں حضور مل النام فرایا کہ سود کا مال کتنا ہمی بڑھ جائے اس کا انجام افلاس ہی ہوتا ہے۔ معاشیات کی تاریخ سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ ایک سودی معاشرہ میں جب کیاد بازاری آتی ہے تو وہ ایسے ہولناک انجام سے دوجار ہوتا ہے جس کی مثال کسی غیر سودی معاشرہ میں نہیں مل سکتی۔ تجارت اور کاروبار میں جتنی تیزی سے اتار چڑھاؤ ایک سودی نظام میں ہے تیں ایک غیر سودی نظام اس سے بڑمی حد تک معنوظ رہتا ہے۔ تجارتی چگر یا ٹریڈسائیکل کے

بارے میں ماہرین معاشیات جو تحجیر کھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایک سودی نظام کے اساسی تصورات پر بنی نظام پر ہی صادق آتا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں رہا اور صدقہ کا تقابل کیا گیا ہے، اس لیے کہ دو نول اپنی روح اور مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف اصل چیز طمع، اللج، دوسرے کی ضرویات اور مشکلات کی طرف سے لاپرواہی اور مال و زرگی روز افزول ہوس ہے تو دوسری طرف تعاون، اخوت اور قناعت کی اعلیٰ اور یا کیزہ اقدار ہیں۔

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله و ذروا مابقى من الربوا ان كنتم مومنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله و إن تبتم فلكم رأوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. و ان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

"اب ایمان والو! الله سے ڈرواور اگر تم واقعی مومن مو توجور بابج گیا ہے (واجب الادا ہے) اس سے دستبردار ہوجاؤ، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسولول کی طرف سے تہارے لیے اطلان جنگ ہے۔ ہاں اگر تم تا سب موجاؤ تو تہیں ابنی اصل رقمیں لینے کا حن ہے نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیا جائے۔اگر (مقروض) تنگ دست ہو تواس وقت تک مهلت دوجب تک خوشالی حاصل نه مهوجائے اور اگر (ایلے تنگ دست کو) بطور صدقہ جھوڑ دو تو يه تمهارے ليے بہت ہى اچھا نے بشرطيكه تمهيں (ان حقائق كا)علم مو-" (البقره:٢٥٨-٢٥٠) ر باکے باب میں نازل ہونے والی یہ آخری آیت ہے جو فتح کمہ کے بعد حجتہ الوداع سے ذرا يهطے نازل ہوئی۔ اس میں تمام سابقہ سودی دعاوی اور واجب اللدار قمول کو کالعدم کر دیا گیا۔ اس صحم كامزيد اطلان واشتهار مسركار رسالتماب ملتاليتم ني اينے شهره آفاق خطبه حجته الوداع ميں فرما ديا اور اس محم پرسب سے پہلے عمل کرتے ہوئے (جیسا کہ سرکار کی عادت گرای تھی کہ ہر محم پرسب سے سلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے) اینے چاحضرت عباس کے تمام دعاوی کالعدم قرار دیے دیے۔ بلکہ غیر مسلموں تک کے ذمہ مسلما نول کی جور قمیں واجب اللدا تعین وہ بھی کالعدم کر دیں۔ یہاں قرآن پاک نے راس المال کی اصطلاح استعمال کی ہے جواس بات کا صاف اشارہ ہے کہ یہ حکم تجارتی اور استماری سود پر بھی یکسال طور پر منطبق ہوگا، جیسا کہ معلوم ہے قریش کے سودی كاروبار ميں بيشتر سود تجارتي نوعيت ہي كا ہوتا تھا، اس ليے كہ اول تو صرفي قرصے لينے والے وہال تھے ہی برائے نام، دوسرے عرب روایات کے بموجب جمال غریب کی مدد، مہمان نوازی اور

سرپرستی ایک خوبی تھی یہ بات بعید از تصور ہے کہ سرداران قریش اور بالنصوص حضرت عباس جیسے مخیر اور دریا دل بزرگ غریبول کو صرفی قرضے بھی سود پر دیتے ہوں۔ ایسے لوگ وہاں بہت معمولی اللیت میں ہوں کے جو غریب سے اس کی ذاتی ضروریات کی رقم میں سے بھی سودوصول کرتے اللیت میں ہی ہوں گے جو غریب سے اس کی ذاتی ضروریات کی رقم میں سے بھی سودوصول کرتے

تو آن پاک کی یہ وہ آیات ہیں جن میں سود کی حرمت کو برلمی وصناحت اور تفعیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے وہ آیات بہال درج نہیں کیں جن میں ایجاز واختصار کے ساتھ حرمت سود کا ذکر ہے۔ ہم ان احادیث کا تعلق ہے توان احادیث کی تعداد بیسیوں ہے جن میں حرمت رہا کا بیان ہے۔ یہاں ان سب کو درج کرنے کا توموقع نہیں ہے لیکن بطور نمونہ چند احادیث کا ذکر بے میاں۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم، قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله! و ماهن ؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله سني و أكل الربوا (بخارى، مسلم، أبو داؤد، نسائى)

حضرت ابوتبریره رضی الله عنه کھتے ہیں کہ رسول الله ما الله عنه وایا: مات ہلاک کرنے والے امور کون سے امور سے بچو- صحابہ کرام نے عرض کیا: الله کے رسول اوہ ہلاک کرنے والے امور کون سے ہیں ؟ ... آپ ما تا فرایا: الله تعالی کے ماتھ کی کو فریک شہرانا .... اور سود کھانا .... عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه، قال: لعن رسول الله حملی الله علیه

وسلم آكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهديه، وقال هم سواء (مسلم)
حضرت جابر بن عبدالله رصی الله عنه كليم بين كه رسول الله الله الله الله عنه جار قسم ك لوگول پر
لعنت فرمائی هے: سود كھلانے والے پر، سود كھانے والے پر، سود كی دستاویز لکھنے والے پر،
سود كے بارے ميں گواہ بننے والول پر اور فرما يا كہ يہ سب گناه ميں برا بر بين -

عن عبدالله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الربوا ثلاث و سبعون بابا أيسرها مثل ان ينكح الرجل امه (حاكم، ومثله عن البيهقى وغيره)

حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ کھتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ فریایا: گناہ کے لحاظ سے سود کے تہتر درجات ہیں۔ ان میں سب سے کم درجہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے۔

- و عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مااحد اكثر من الربوا الاكان عاقبة امره الى قلة (حاكم، ابن ماجه)
- حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فائلہ ملے فرمایا: جس شخص نے بھی سودی کارو بار کیا، اس کا انجام ہمیشہ مال کی کمی اور نقصان پر ہوا۔
- عن ابى هريرة رضى الله عنه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على الناس زمان لايبقى منهم احد الا اكل الربوا . فمن لم ياكله اصابه من غباره. (ابو داؤد. ابن ماجه)
- صفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ تھتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله این ایا وقت آنے والا عبر کرہ رمنی اللہ عنہ تھتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله عنہ کیا ۔ است سود نہیں تھا نے ہے کہ کوئی شخص براہ راست سود نہیں تھا نے گا آگر کوئی شخص براہ راست سود نہیں تھا نے گا تواس کے گردو عبار (اثرات) سے ضرور متاثر ہوگا۔
- عَن امراة ابى سفيان رضى الله عنه قالت: سالت عائشة رضى الله عنها، فقلت بعت زيد بن ارقم جاريته الى العطاء بثمانمائة، وابتعتها منه بستمائة فقالت عائشة رضى الله عنها، بئس والله مااشتريت! أبلغى زيد بن ارقم انه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: افرأيت ان أخذت رأس مالي؟ قالت: لابأس! من جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف .... و ان تبتم فلكم رؤس أموالكم (عبدالرزاق)

حضرت ابوسفیان رصی اللہ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ماکشہ رصی اللہ عنہ سے
بوجااور کھا: کہ میں نے زید بن ارقم کے ہاتھ آشد سو درہم ادھار میں ایک لوند می ہی اور فے
ہوا کہ وہ یہ رقم وظیفہ لینے پر ادا کر دیں گے۔ پھر میں نے فوراً ہی وہ لوند می ان سے چھ سومیں
خرید لی۔ حضرت ماکشہ رصی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: تم نے بہت براسود کیا ہے، زید کو
بتا دو کہ رسول اللہ مالی آلم کے ساتھ انہوں نے جوجاد کیا تعاوہ سارا صالع ہوگیا .... ہاں اگر وہ
توبہ کریں تو پھر نہیں۔ میں نے پوچا کہ اگر میں ان سے اپنی اصل رقم ہی واپس لے لوں ؟
آپ مالی اللہ مالی آلم نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## سود کی قباحتیں

اسلام جس طرح کا معاضرہ قائم کرنا جاہتا ہے وہ ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام پر بہنی معاشرہ ہے۔ وہ جن اقدار کی معاضرہ بیں باللاستی کا علمبردار ہے۔ وہ عدل و احسان کی اقدار ہیں۔ وہ افراد معاضرہ بیں جس قسم کے تعلقات کا داعی ہے وہ تکافل، اخوت اور باہمی ہمدردی کا تعلق ہے۔ اسلامی معاضرہ بیں افراد کا باہمی تعلق اور لین دین لوٹ کھموٹ، خود غرضی اور استحصال کا نہیں تعاون، مواسات اور ہمدردی کا ہوتا ہے۔ ان اقدار کی نشود نما اور تعفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسلام نے علم و استحصال کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام بیزول کو حرام اور ناپندیدہ قرار دیا ہے۔ جن سے علم و استحصال کا دروازہ کھلتا ہے اور ان تمام امور کو پہندیدہ شہرایا ہے جن سے باہمی تعاون و تکافل کے جذبہ کو جلاملتی ہے۔

ب مدیدہ ہرایا ہے۔ سود خور کا مقصد سود جو ذہنیت پیدا کرتا ہے وہ قدم قدم پر اسلام کی اقدار سے گراتی ہے۔ سود خور کا مقصد ہی دو مرے کی ضرورت اور احتیاج سے فائدہ اٹھانا اور ابنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس کی لغت میں تکافل اور باہمی ہمدردی بے معنی یا محم از محم غیر متعلقہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے ہال مواسات اور تعاون کے اسلامی تصورات کا بار پانا کیا معنی یہ تصورات سرے سے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ آئندہ سطور میں سود کی ایسی چند قباحتیں ذکر کرنا مقصود ہے جن سے یہ اندازہ ہوسکے کہ سود خوری اسلام کی تعلیمات سے کہال کھایل متصادم ہوتی ہے۔ سمجھنے میں سہولت کی خاطر بھال سود کی

قباحتول كوتين برمني برمني قسمول مين تقسيم كيا كيا ہے:-،

• اخلاقی قباحتیں

• معاشرتی قباحتیں

• معاشی قباحتیں

اس ترتیب کو ملوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے سود کی اخلاقی قباصوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔
اگرچہ معاشیات اور بنکاری کے کاروبار میں بیجارے اخلاق کو بازیابی کی اجازت تہذیب مغرب نے
کبھی نہیں دی تاہم ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے ہم سب کا ایمان ہونا جاہیے کہ کسی بھی چیز کے

حسن و تبح کامعیار وہ اخلاقی اصول ہوتے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں اور جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں کسی چیز کے جائزیا ناجائز ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔

#### اخلاقي قباحتيس

سود کی سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود مراسر ظلم ہے بلکہ وہ ایک ایسے ظالما نہ سلسلہ کی بنیاد رکھ دیتا ہے جس میں آنے والا ہر دن اور ہر دن میں آنے والا ہر لحہ ظلم کے اس سلسلہ کو دراز تر اور وسیع تر کرتا چلاجاتا ہے۔ سودی نظام کے تحت فروع کیا جانے والا ہر کاروبار معاشرہ میں ایک نے سودی چکر کا آغاز کر دیتا ہے جو مامتہ الناس کی امیدول اور آرزوول کو روندتا چلاجاتا ہے اور کسی کے دل میں ذرہ برابر میس نہیں اٹھتی کہ امیدول اور آرزوول کو روندتا چلاجاتا ہے اور کسی کے دل میں ذرہ برابر میس نہیں اٹھتی کہ کس مظلام کا گھر لٹا، کس بے کس کی رہی سی پونجی ڈوب گئی اور کس بے سمارا کا سمارا فرحے گیا۔ یہ سنگدلانہ مزاج سود خوری کا لازی نتیجہ ہے۔ ایک بار جب یہ کشور بن پیدا ہو جائے توایک ایک کر کے انسانی ہمدردی، اخلاق اور اخوت کے سارے عناصر اپنی موت جائے توایک ایک کر کے انسانی ہمدردی، اخلاق اور اخوت کے سارے عناصر اپنی موت آب مرحائے ہیں۔

سود کی دوسری برای قباحت یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں ایک ایسی کروہ قسم کی خود غرضی جنم ایتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ اپنے نفع اور اپنے کاروبار کی کامیا بی سے بحث رکھے، دوسرے کے نقصان سے اس کو کوئی سروکار نہیں رہتا۔ مقروض کامیا بی سے بحث رکھے، دوسرے بین یا من برس رہا ہے یہ سود خور کامسئلہ نہیں ہے۔ اس کی دلیسی مرف اتنی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی اصل رقم معہ سود وصول کر لے جا ہے اس کے نتیجہ میں کی کو گھر کے برتن اور تن کے کپڑے ہی کیول نہ بینے پڑجائیں۔

سود کی تیسری برای قباحت جس سے برای تہذیبی خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ انسان پر مال ورز کی برتری ہے۔ مال و دولت مقصود بالذات نہیں ہوتا محض ذریعہ اور وسیلہ ہے انسان کی برتری ہے۔ مال و دولت مقصود بالذات نہیں انسان کی حیثیت ٹانوی اور اس کی ضروریات کی ضروریات کی مخمیل کا خیال اس سے بھی محم تر حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور مال و دولت کو اولین ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی محنت ایک بے قیمت اور بے حیثیت شے بن کررہ جاتی ہے اور سرایہ اصل مقصود قرار پاتا ہے۔ انسانی محنت کے صنیاع بر کسی کادل نہیں دکھتا، ہاں جار بیسے کے صنیاع پر سود خور برسول آبیں بھرتا ہے۔ سود

انسان کو مخدوم اور سربایہ کو خادم بنانے کے بجائے سربایہ کو مخدوم الممالک اور معبود امم بنا دیتا ہے اور انسان اس کی جو کھٹ پر جبرسائی کرنے والاایک خادم اور نیاز مند بن کر دہ جاتا ہے۔

سودی نظام کے چکر میں بعنس کرانسان رزق طلل کی لذت کو بھول جاتا ہے۔ خول پسینہ بہا کر محنت کی کھانے والے بہا کر محنت کی کھانے والے بہا کر محنت کی کھانے والے کو نصیب نہیں ہوتی۔ فروع فروع میں سود خوری سے جو طبیعت اباء کرتی ہے و تحت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عادی ہوتی جاتی ہے اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ رزق طلل کے تصور سے اس کی طبیعت اباء کرنے لگتی ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت (۲۷۵) کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سود خور مال وزرکی محبت میں اتنا بدمت اور مدموش موجاتا ہے کہ اس کے لیے مال کاواحد محرک حب زراور جلب مال موجاتا ہے اور یہ چیز رفتہ رفتہ تمام مکارم اخلاق کو ایک ایک کر کے چاہ جاتی ہے۔ حرص اور لالج جن کی مذمت سے نہ صرف قرآن وحدیث بلکہ دنیا بھر کے مذاہب واخلاق کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سود خور کے رگ و بے میں رچ بس جاتے ہیں، دوسرول کی جیبیں خالی کرا کے اپنی جیب بھرنااس کا سب سے طاقتور جذبہ بن جاتا ہے "۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ جلد یا بدیر سود خور کو قمار بازی کی نت بھی پڑکر رہتی ہے۔ جب ایک بار حرص اور لالج کے بھوت اس پر سوار ہوتے ہیں تواس کا دماخ صرف کسب مال اور جلب زرکی نت نئی تدبیریں سوچنے میں لگ جاتا ہے اور فوراً ہی اس کا ابلیسی ذہن اور قارو فی طبیعت اس کو قمار بازی اور جوا کے راستہ پر ڈال دیتی ہے جو جلب زرکا سود سے بھی زیادہ آسان راستہ ہے۔ ایک بار جب گھر بیٹھے مفت کھانے کی لت پڑجائے توانسان ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں کم سے کم منت سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں کم سے کم منت سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں کم سے کم منت سے کم سے کم اسولت حاصل ہونے کا اپنان دولت حاصل کی جا سکے۔ یہ چیز قمار بازی اور جوئے میں بہ سولت حاصل ہونے کا اسفل المافلین میں جا گر اسفل المافلین میں جا گر تا ہے۔ گئنے ہی جوئے باز ہیں جوابنی بیویاں اور بیٹیاں جوئے میں بار

#### معاشرتي قباحتين

یہ تووہ چند اخلاقی خرابیاں اور قباحتیں تعیں جو سودی نظام میں لاناً پیدا ہوتی ہیں اور آج دنیا ہمر میں ہر جگہ پیدا ہور ہی ہیں، اگرچ خالص معاشی اور اقتصادی مباحث میں اخلاق و کردار کا ذکر بہت سی پیشا نیوں پر تکنوں کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر واقعتاً نفاذ اسلام مقصود ہے تو ہر کام کا آفاز وانجام اس کے اخلاقی نتائج کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے۔ ان خرابیوں کے علاوہ متعدد ایسی معاشر تی برائیاں ہیں جو سود کے نتیجہ میں پورے معاشرہ میں بگاڑ اور فساد کے جراثیم کو پھیلا دیتی ہیں اور برائیاں ہیں جو سود کے نتیجہ میں پورے معاشرہ میں بگاڑ اور فساد کے جراثیم کو پھیلا دیتی ہیں اور بالاخر معاشرہ اختلال کا شکار ہو کررہ جاتا ہے۔ سطور ذیل میں چند ایسے معاشر تی مفاسد کی نشاند ہی کی جا رہی ہے جو سودی نظام کے براہ راست نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور ہور ہے ہیں اور نہ صرف جدید دنیا کو بلکہ دنیا نے اسلام کے بڑے حصہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر تیزی سے تباہی کی طرف لے جارہے ہیں۔

سود کے نتیجہ میں دولت کا جوہولناک ارتکاز ہوتا ہے۔ (جس کی وصناحت آگے آئے گی) اس نتیجہ میں معاشرہ دو حصول میں منقیم ہوجاتا ہے۔ ایک طرف وہ چند سود خوار ہوتے ہیں جو ملک کی نوبے بھا نوب فیصد دولت کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ ملک کے تمام وسائل پر قابض ہو کرمن مانیال کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کروڑول افراد ہوتے ہیں جن کو ان شبینہ کو ترسنا پرلتا ہے۔ اس صورت حال کا لازی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دو نول طبقول کے درمیان پہلے معاشرتی دوری پیدا ہوتی ہے، پھر معاشی حد بندی قائم ہوتی ہے جو باہمی ناپسندیدگی اور نفرت کے مدارج سے گزرتی ہوئی آخر میں کینہ اور جنگ و جدل کے مناظر پیش کرتی ہے اور اس طرح طبقاتی کشمش کے وہ کروہ نمونے سامنے آتے ہیں جنہول نے پیش کرتی ہے اور اس طرح طبقاتی کشمش کے وہ کروہ نمونے سامنے آتے ہیں جنہول نے کھیونسٹ فلنفہ میں تاریخ کے ایک ناگریر باب کی حیثیت اختیار کرئی۔

دولت کا یہ اصول رہا ہے کہ اگروہ بے محنت اور بے مشقت عاصل ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مال مفت کے ساتھ دل کا رویہ ہمیشہ سے بے رحمانہ ہی رہا ہے۔ جن معاشرول ہیں دولت کی ریل پیل کسی طبقہ ہیں گھر بیٹھے بغیر خون پسینہ بہائے ہونے گئے ان معاشرول میں اس سے بے شمار اجتماعی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ لوگ ایک دومرے کی دیکھا دیکھی اسراف و تبذیراور فضول خرجی میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت حال کا ان چند سو یا چند ہزار خاندا نوں پر تو کوئی اثر نہیں پرمتا جال دولت کی بہتات ہوتی ہے لیکن وہ لاکھول خاندان تباہ و برباد ہوجاتے ہیں جن کے یاس مفت کی آمدنی یا تو ہے نہیں یا ان کے یاس فاندان تباہ و برباد ہوجاتے ہیں جن کے یاس مفت کی آمدنی یا تو ہے نہیں یا ان کے یاس

اس کے وسائل و اسباب مہیا ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر افوسناک صورت حال ان کروڑوں خاندا نوں کی ہوتی ہے جو نال شبینہ کے بھی محتاج ہیں۔ دولت کارجان ارتکاز دولت اور غیر فردی افراط زر کے یہی وہ اخلاقی اور معاصر تی مفاسد تھے۔ جن کی وجہ سے رسول اکرم مشرقیا ہم است کے بےزری یا تھم زری کے نہیں بلکہ بسیار زری کے اندیشہ سے پریشان رہتے تھے۔ سودی لین دین کی بنیاد پر جس معاشرہ میں کاروبار کی اساس ہوگی وہ معاشرہ کبی بھی کسی مضبوط اخلاقی بنیاد پر استوار نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ یک جتی اور فراخدلانہ تعاون بیدا ہی نہیں ہو سکتا جس کی توقع اسلام کی معاشر تی اقدار کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعافل و تعنامن کی بات کرتے ہیں تو آج کا ایک عام تعلیم یافتہ فرد جو دینی اقدار کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تکافل و تعنامن کی بات کرتے ہیں تو آج کا ایک عام تعلیم یافتہ فرد جو دینی اقدار سے ناما نوس ہووہ اس طرح حیرت سے دیکھتا ہے جیسے زبان حال سے یافتہ فرد جو دینی اقدار سے بیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کھو۔

یہ چند وہ معاشرتی مفاسد تھے جو سودی نظام ہیں لازاً پیدا ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ پورے معاشرہ کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاف جاتے ہیں۔ بظاہر معاشرہ اور معاشرتی ادارے بھیلتے اور پھولتے نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے کھو کھلے ہو چکے ہوتے ہیں اور زمین بوس ہونے کے لیے کسی معولی سے بہانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ سود کے اخلاقی اور معاشرتی مفاسد پر اور بھی بہت کچھ کھا اور لکھا جاسکتا ہے لیکن سود کی قباحتوں کا اندازہ کرنے کے لیے یہ چند اشارات کافی ہیں۔

#### معاشى قباحتيي

رہ سود کے معاشی نقصانات تو ان پر ماہرین معاشیات نے اتنی تفصیل سے کھا ہے کہ اب مشرقی اور مغربی دو نول ماہرین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سودی نظام سے خالص اقتصادی اور معاشی میدان میں جو خرابیال پیدا ہورہی ہیں ان سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ سود کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ دور جدید کا سب سے بڑا معزبی ماہر معاشیات جس کواس فن میں امات اور تجدید کا منصب حاصل ہے یعنی "لاد ڈکینز" صاف لکھتا ہے کہ جب تک سود کو دنیا سے ختم نہیں کر دیا جائے گا ہے روز گاری کا مسئلہ حل طلب رہے گا اور یہ کہ معربایہ دار طبقہ کی استحصالی قوت کو توڑ ہے گا سے مؤثر راستہ سود کو کالعدم کر دینا ہے۔

کینز اور دوسرے ماہرین معاشیات نے سود کے مفاسد و نقصانات پر جولکھا ہے اس کی ایک برمی جامع تلخیص ہمارے ملک کے نامور محقق اور ماہر معاشیات پروفیسر شیخ محمود احمد مرحوم

نے آبی مختصر لیکن فاصلانہ تالیعت "سود کی متبادل اساس" میں دی ہے۔ در حقیقت جب سود کو سرمایہ کاری کی اساس کے طور پر قبول کیا جائے تو وہ اتنی سمتوں سے انسان کی فلاح اور اس کی خوشالی پر حملہ آور ہوتا ہے کہ ان کا انتہائی مختصر ذکر بھی فاذ نوا بحرب من اللہ و رسولہ کا مفہوم سمجانے کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر شیخ محمود احمد نے سود کے درج ذیل سولہ نقصانات بتائے ہیں ۔۔

بہلانتیج سود کا یہ ہے کہ اس کے ہوجمد کی وجہ سے سرایہ کی کارکردگی محدود ہوجاتی ہے۔ یہ
تعمیری عمل اتنا نہیں ہمیل سکتاجتنا کہ قدرتی وسعت کے احتبار سے اسے ہمیلنا چاہیے۔ یہ
نکتہ جس قدر اہم ہے اس قدر متفق طیہ ہمی ہے، اہمیت اس کی یہ ہے کہ سود کے تمام
استعمالی مظاہر اس کئتے سے اس طرح نمودآر ہوتے ہیں جیسے شاخوں سے ہتے لگتے ہیں جمال
نکس متفق طیہ ہونے کا تعلق ہے راقم الحروف کے علم کی حد تک کوتی ماہر معاشیات ایسا
نہیں جس نے ضرح سود اور سرایہ کی صلاحیت کار کے درمیان منفی تعلق کو تسلیم نہ کیا ہو
یہ بحث تو ملتی ہے کہ سرایہ کی کارکردگی پر اثر اندازی کی کچک اکائی کے برابر ہے یا تم،
لکین یہ کسی نے نہیں کھا کہ ضرح سود سرایہ کی کارکردگی پر منفی اثر نہیں ڈالتی۔ اس منفی اثر
کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے قدرتی وسائل کی تخیر رک جاتی ہے۔ باقصوص چھوٹے کام جس
میں سود کا بوجم اشانے کی سکت تحم ہوتی ہے یا وہ ضروع ہی نہیں کیے جا سکتے یا ضروع
میں سود کا بوجم اشانے کی سکت تحم ہوتی ہے یا وہ ضروع ہی نہیں کیے جا سکتے یا شروع

دوسرا نتیجرسود کا سرمایہ کی محدود کار کردگی کے توسط سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ جوروزی میں اللائے جانے کے آرزو مند ہوتے ہیں انہیں روزی نہیں بل سکتی اور چونکہ ان ہیں سے ہر ایک میں سرمایہ حاصل کرکے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کی سکت نہیں ہوتی نہ ہی چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کی سکت نہیں ہوتی نہ ہی چھوٹے موٹے کامول میں سود کا استحصالی بوجمداشانے کی کوئی برمی قوت ہوتی ہے اور نہ چھوٹے موٹے کامول میں سرمایہ دار کو قرض دینے میں کوئی مسرت ہوتی ہے اس لیے بیروز گارانسان روزگار کے حصول پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتے۔

تیسرا نتیجہ سود کا یہ ہوتا ہے کہ جن کامول کوسود کے استحصالی بوجمہ کے باوصف فسروع کیا جاتا ہے ان میں منافع کی فسرح کو اونجا رکھنا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ناظم کار کونہ صرف سود بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مختلف خطرات کے خلاف ادائیگی مہیا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ لہذا منافع خوری میں حد سے آگے جلے جانے کا جو اسلوب تجارت اور

منعت میں نظر آتا ہے وہ سود کی وجہ سے ہے۔

چوتھا نتیجہ سود کا یہ ہے کہ ہر چیز کا کرایہ وہ خواہ زمین کا ہویا مکان کا یاد کان کا انتہائی طور پر اونجا چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں زمین، مکان یا دکان کی الیت پر اس کی شکست وریخت کی ادائیگی کے علاوہ سود شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا کرائے کے توسط سے بھی منافع کی سطح کو مزید اونچا کرنے کی بنیاد مہیا ہوجاتی ہے۔

پانجویں قدم کے طور پر منافع کو اونچار کھنا صرف دو اقد امات کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے جن میں سن سے ایک یہ کردورول کو ان کے کام کا پورا معاوصنہ نہ دیا جائے اور یہ محرومی طبقاتی کشمکش کی بنیاد بن جاتی ہے۔

چٹا نتیجہ جومنافع کو اونجا رکھنے کی دو شاخی جال کے طور پر انسان پر مسلط ہوتا ہے یہ ہے کہ تمام چیزیں مسلسل گرانی کاشکار ہوتی جلی جاتی ہیں اور استعمال کے مارے ہوئے نجلی سطح کے لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنے ہیں اذیت ناک محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساتوال نتیجہ جو چیزوں کی برمعتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مرتب ہونا ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کی بانگ اتنی نہیں ہوتی جتنی اگر قیمتوں کو صبح سطح پر رکھا جاسکتا تو ممکن ہوتی ، لہذا

کساد بازاری کا خطرہ ہروقت سرپرمندلاتارہتا ہے۔

آشوال نکتہ یہ ہے کہ منافع کی سطح کو سود کے تقاضوں کے مطابق اونچا رکھنے کے باوجود کیاد بازاری کے خطرے کو فالنے کا ایک کثیر العمل طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیداوار کو عدود کیا جائے، چنانچہ ہر قسم کی پیداوار کو اس سطح سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا جس سے منافع کی بلند ترین سطح ممکن ہو سکے۔ یہ سودی نظام کا ایک بنیادی طریق کار ہے، اس کا اظہار ہر ملک میں اور ہر ہر قسم کی پیداوار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خالباً سب سے خوبصورت مظہر امریکہ کی زرعی پالیسی ہے جس کے تحت امریکہ کی حکومت کم و بیش بارہ ارب ڈالر ہر سال معن زرعی پالیسی ہے جس کے تحت امریکہ کی حکومت کم و بیش بارہ ارب ڈالر ہر سال معن زرعی پیداوار کو کم کرنے پر صرف کرتی ہے اور چو نکہ اتنی بڑھی رقم امریکہ کے پاس بھی فاصل نہیں ہوتی لہذا ہر سال یہ رقم سودی قرض پر حاصل کی جاتی ہے۔ انسان کی محرومی اور مربایہ کی توانائی کی اس سے زیادہ عبرت ناک مثال شاید دنیا کی تاریخ میں اور کوئی نہ مل سکے۔

نوال نتیجہ جے سودی نظام کی جا بک دستی مہیا کرتی ہے یہ ہے کہ بجائے پہلے آٹھ نتائج پر نادم مونے کے وہ ایسامؤقف اختیار کرتا ہے جس کی بدولت آٹھ نتائج میں مزید گھرائی بیدام جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسرمایہ دار طبقہ کومتوں کو یقین دلاتا ہے کہ کساد بازاری سے اتنے خطرات بیدا ہوں گے کہ کومتوں کا نام و نشان مش جانے گا، لہذا لوگوں کوروزگار اور قوت خرید مہیا کرنے کے لیے حکومتوں کو اپنے اخراجات اپنی آمدنی سے بہت زیادہ رکھنے چاہئیں۔ چنانچہ دنیا کی بیشتر کومتیں سرمایہ دار طبقہ کی اس جال میں گرفتار ہیں جس میں یاکستان کی حکومت بھی شامل ہے۔

وسوال نتیجہ یہ ہے کہ اس ترکیب سے حکومتوں کواپنے جال میں پھانسنے کے بعد سمرایہ دار طبقہ انہی حکومتوں کواپنے استحام کا ذریعہ بنالیتا ہے، وہ نہ صرف افراداور تعمیری اداروں کی آمدنی کے ایک معتد ہہ صد کا مالک بن جاتا ہے بلکہ آمدنی کے اس کثیر حصہ پر قابض ہوجاتا ہے جو قرصوں پر سودکی شکل میں حکومتوں کوادا کرنا پڑتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تابع تمام حکومتوں کا وہی حال ہے جو پاکستان کا ہے کہ ہر سال محمر بوں روبیہ قرض لیا جاتا ہے اور اربوں روبیہ قرض لیا جاتا ہے۔

• گیارهوال نتیجہ یہ ہے کہ امیر امیر تراور غریب غریب ترموتے چلےجاتے ہیں، نجلااور متوسط طبقہ بے روزگاری اور گرانی کے پاٹوں کے درمیان پستا جلاجاتا ہے اور سرمایہ دار طبقہ اپنی سود کی غیر مختتم آمدنی پرگل چرے اراتا نظر آتا ہے۔ مولانا مناظر احس گیلانی کے خوبصورت الفاظ میں ایک طرف "دولت کا ورم" اور دوسری طرف معاشی لاغری" بیدا ہو جاتی ہے، جس سے ایک طرف دولت کے مرتکز ہونے میں مدد ملتی ہے اور دوسری طرف نفرت کا لاوا کروڑوں انسانوں کے سینے میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔

بارہواں نتیجہ بین الاقوامی تھجاؤیں اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اس کی بر آمدات برطفیں اور در آمدات کم ہوں تا کہ ملک کے اندر بیروز گاری جے سود نے پیدا کیا ہے، بر آمدات میں بھیلاؤ کی مدد سے دو سرے ملکول میں منتقل ہو سکے، لیکن چونکہ باقی ملک بھی اس بیماری کے مریض ہوتے ہیں، اس لیے کوئی ملک اس سمت میں کوئی واضح کامیا ہی حاصل نہیں کرسکتا، البتہ بین الاقوامی تھجاؤ برطمتا چلاجاتا ہے اور بعض اوقات اس کی شدت جنگ کا روپ اختیار کرلیتی ہے۔

تیرہوال نتیجہ تمدن اور تہذیب کے سب سے قیمتی عنصر یعنی انسان کی تمدنی سطح کی ربول عالی ہے۔ سود نام ہی رویے کوانسان پر تفویق دینے کا ہے۔ کیونکہ یدانسان کی محنت کے نتیجے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ بلکہ اگر انسانی محنت صائع ہی ہوجائے تب ہی

سمرمایہ دار اپنا سود جمور سنے پر تیار نہیں ہوتا۔ جو نکہ سودی نظام کا علی اطلاق ہی سرمایہ کے تفوق اور انسان کی ثانویت کا اعتراف ہے لہذا کچھ تعجب نہیں کہ نئی تہذیبی روایت میں شرافت، رزق علال اور انسان کی قیمت مسلسل گرتی جلی جاتی ہے اور لالج، حرص اور لوٹ محصوف سب سے موٹر اور توانا جذیبے بن جاتے ہیں۔

چودھوال نتیجہ سود کاوہ ہے جے قرآن کی زبان میں یتخبطہ الشیطان من المس کما گیا ہے۔ سریایہ دارانہ نظام سے تعلق رکھنے والے تمام ماہرین معاشیات آج حیران ہیں کہ ان بیماریوں کا کیا علاج کریں لیکن باوجود علم کی دسترس کے سود کے نتائج کو دور کرنا سود کو دور کرنا انہیں قابل قبول نہیں اس لیے دور کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا اور چونکہ سود کو دور کرنا انہیں قابل قبول نہیں اس لیے شور کری کھاتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچ مثال کے طور پر بے روزگاری اور گرانی کا علاج کرنے بلکہ سوج سکنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کے پاس بے روزگاری کے جتنے علاج ہیں وہ گرانی بڑھانے والے ہیں اور گرانی دور کرنے کے لیے جتنے علاج ہیں وہ بے روزگاری کے مقابلے میں بڑھانے والے ہیں۔ ہدا عصر حاضر کی معاشیات کے سب بڑے میائل کے مقابلے میں بڑھانے والے ہیں۔ ہدا عصر حاضر کی معاشیات کے سب بڑے میائل کے مقابلے میں بڑھانے والے ہیں۔ بہت والے ہیں۔ بہت کی بے بھی قابل رحم بھی ہے اور عبرت ناک بھی۔

پندر حوال پہلوبات کا یہ ہے کہ یہ دیو نے بکار خویش بے انتہا ہوشیار بھی ہیں، سرمایہ دارانہ سودی نظام کوسب سے بڑا خطرہ اس چیز ہیں ہے کہ کہیں سرمایہ اس قدر وافر نہ ہوجائے کہ سود کو بہت کم کرنا پڑجائے یا بالکل ہی معدوم کرنا پڑے، لہذا سود کو مستقل حیثیت دینے کہ نے فروری ہے کہ ایسانتظام کیا جائے کہ سرمایہ کبی وافر مقدار ہیں مییا نہ ہو سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسانتظام کیا جائے کہ سرمایہ کبی وافر مقدار میں مییا نہ ہو سکے، اس کے لیے سب سے اہم اقدام وہ ہے، جے بنکول کاریزرو کھتے ہیں چونکہ سودی نظام کی وج سے معاشی ناہمواری، اندرونی کمچاؤ، بیرونی دباو اور کساد بازاری کے خطرے ہر وقت سر پر مندلاتے رہتے ہیں لہذا بنک اپنے پاس آنے والاسب روپیہ ترض پر نہیں دیتے بلکہ اس کا کمچھ صدریزرو میں رکھتے ہیں تا کہ اگریکہ م مانگ آئے تو اسے چایا جا سکے، جتنا ریزرو او نجا ہو گا، اتنا ہی سرمایہ کی فراہمی محدود ہوگی۔ اگر ریزرو سس فیصد ہو تو بحیتوں کا تین گنا توض دیا جاسکتا ہے، اگر بچیس فیصدی ہو تو چانج گنا، اگر ۱۰ فیصدی ہو تو بائج گنا، اگر ۱۰ فیصدی ہو تو بائخ گنا، اگر ۱۰ فیصدی ہو تو برائز قرض دیا جاسکتا ہے، اب مثلاً ہمارے ملک میں ۲۵ فیصدی ریزرور کھا جاتا ہے چنانچ وگنا ہے کھر بی زیادہ قرض دیا جاسکتا ہے، اب مثلاً ہمارے ملک میں ۲۵ فیصدی ریزرور کھا جاتا ہے چنانچ وگنا ہے کھر بی زیادہ قرض دیا جاسکتا ہے۔

سرمایہ کی رسد میں اس مصنوعی تحی کے ساتھ ساتھ اس کی مانگ میں حکومت کے

خارے کے بھے کے توسط سے اصافہ کروا لیاجاتا ہے تاکہ سودگی سطح مستحکم رہے۔
مرمایہ کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے
کی بچتیں سودی نظام میں جمع نہ ہو سکیں۔ بچت آمدنی سے خرچ کم ہونے کی وجہ سے بیدا
ہوتی ہے۔ اب اگر بے روزگاری عام رکھی جائے توجنہیں روزگار فراہم کیاجائے انہیں ان
کی استعداد سے کم تر مقام پر رکھا جائے اور ضروریات زندگی کی قیمتوں کو مسلسل بڑھا یا
جائے تو ظاہر ہے کہ یہ سہ گنا عمل بچتوں کو بڑھنے نہیں دے گا اور سرمایہ کواپنی مصنوعی
حمیابی کی قیمت ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔

کویاسود ایک خود کار نظام ہے جس میں سمرہایہ ہمیشہ ضرورت سے محم رہے گاتا کہ
اس کی محیابی کی قیمت اسے ملتی رہے، اس استعمال کے تسلسل میں کبھی محمی نہیں آسکتی،
کیونکہ اس کے مستقبل کی حفاظت خود اس کا طریق کار کرتا ہے۔
کیونکہ اس کے مستقبل کی حفاظت خود اس کا طریق کار کرتا ہے۔

سولہواں پہلویہ ہے کہ سود خوار طبقہ اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو داؤپر لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جنانجہ جب انسان اپنی محرومیوں کے خلاف آواز اٹھانا ضروع کرتے ہیں توسود خورانتہا فی مسکین شکل بنالیتا ہے اور منافع کو جوسود کے استحصال کا ظاہری مظہر ہے، تمام معاشی برائیوں کی جڑکے طور پر آگے بیش کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معرایہ واری کے خلاف روعمل بجائے سود کے خلاف مؤثر اقدام کرنے کے سوشلزم کی راہ اختیار کرتا ہے جس میں منافع کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی ذاتی جائیداد ختم کر دی جاتی ہے اور تمام چیزیں بشمول زمین، مکان، دو کان، کارخانہ وغیرہ قومیالی جاتی ہیں لیکن لطیفہ یہ ہے کہ اصل جور کووہاں بھی کوئی نہیں پکرتا۔ بنک میں رکھی رقم نہ تو قومیائی جاتی ہے نہ اس پر سود کی ادائیگی بند ہوتی ہے۔ سوائے جین کے کہ وہاں ڈیپازٹ پر سود کی ادائیگی کی شرح کرا کر نصف فیصد کے قریب رکھی گئی تھی۔ روس میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لاکھول روبل بنکوں میں جمع رکھتے ہیں ان پر سود حاصل کرتے ہیں اور سود کی شرح بھی معقول ہے اور ابتدائی دور میں تو شرح سود مغرب کی سطح سے بھی خاصی زیادہ تھی، نتیجہ یہ ہے کہ ساری شرارت کی جرامواخذہ سے وہاں بھی بچ رہتی ہے اور دلیل وہاں بھی یہی ہے کہ بیر قمیں صنبط کریں گے یا سود نہیں دیں گے تو بچتیں نہیں ہوسکیں گی- ایک فقرمے میں صورتحال یہ ہے کہ قصور سرمایہ کرتا ہے اور سزا نفع کی تعدیم کے توسط سے سب انسانوں کوملتی ہے کہ وہ ہر قسم کی فکری سیاسی اور شخصی آزادی سے محروم موجاتے ہیں۔ گویا سود محرومیال

براہراست پیدا کرتا ہے افر سرمایہ خود اس لیے مفوظ رہتا ہے، اس کے پاس بہتوں والی دلیل کاوہ صدری نیخہ ہے جس کا تور سوائے اسلام کے اور کسی کے پاس نہیں۔

سود کے ان سولہ نتائج سے یہ نہ سمجمنا چاہیے کہ صرف اتنی ہی برائیاں سود ہیں ہیں۔ ہی بات یہ ہے کہ علم ابھی ظام ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی انتہائی کوشش ہے کہ سود پر تحقیق کرنے کے لیے ادارہ قائم نہ ہو۔ سولہ نتائج کی نشان دہی ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ابھی چوتھائی رستہ بھی طے نہیں کیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی اکرم دھائی آئے نے فرایا کہ سود کے وبال شتر (۲۳) قیم کے ہیں اور سب سے ادفی قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی مال سے بدکاری کرے۔

استصال کے یہ سولہ مظاہر وہ بیں جنہیں کلام پاک اپنی زبان بیں ظلم کھتا ہے، اس کلم اور باتی ظلموں بیں گھرائی اور گیرائی دو نول پہلوؤل سے فرق ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے منہ سے اس کا نوالہ جمینتا ہے اور پھر اس کی جگہ کی بتبادل نوالے کے آنے کا راستہ نہیں چورٹوتا جب تک انسان اپنی آزادی کو ترک اور عزت نفس کو ختم کرنے کو تیار نہ ہو۔ نوالہ جمیننے والے دو سرے کئی ظلم اور بھی ہوسکتے ہیں، لیکن چینے ہوئے نوالہ کی جگہ دو سرا نوالہ آنے کا راستہ روکنے والا کوئی اور ظلم نہیں۔ ربا چونکہ عملاً اللہ کی ربوبیت کو جیانج کرنے کی جرآت کرتا ہے اور اس کی رزاقی کے رستے کا روڑا اس وقت تک بنا رہتا ہے جب تک انسانیت اپنے شرف سے محروم نہ ہوجائے، لہذا یہ اللہ اور اس کی طرف سے محروم نہ ہوجائے، لہذا یہ اللہ اور اس کی طرف سے اعلان جنگ کا مستحق شہرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ال کے ساتہ در ہے زیادہ بڑا گنا ہے۔

اب اگر ہم ان سولہ استعصالی اقد امات کا دقت نظر سے جا زہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان
سب کا آبس میں تدریجی ربط ہے، جیسے یج بونے کا پودا لیکنے کے ساتھ یا پودا لیکنے کا پودا بڑا ہونے
کے ساتھ اگر اس کا پہلاقدم پکڑا جا سکے تو پھر شایہ باقی تمام اجزاء پر گرفت ممکن ہوجائے۔ چونکہ
ہمارامقصد سود کی جگہ مرمایہ کاری کی دومری اساس دھوندنا ہے اور چونکہ متعدداساسیں تبویز کی گئی
ہیں اس لیے انہیں قبول یارد کرنے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ جو نتیجے سود کی اساس پیدا کرتی ہے
ہمیں وہ نتیج ہماری مجوزہ اساس تو پیدا نہیں کرے گی۔ اس سلط میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے
کہ کہیں ہماری اساس پیداواری عمل پر بوجھ بن کر اسے محدود تو نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ ایسا
کہ کہیں ہماری اساس پیداواری عمل پر بوجھ بن کر اسے محدود تو نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ ایسا
کرے گی تو اس سے وہ سب نتائج پیدا ہوں گے جو سودی نظام پیدا کرتا ہے۔ درخت کی قدر و

۔۔ ہو اور عمل کو تیز کرے گی وہ اچی ہو گی جو سود کی طرح اس کے راستے کا روزا بنے گی وہ بری ہو پیداواری عمل کو تیز کرے گی وہ اچی ہو گی جو سود کی طرح اس کے راستے کا روزا بنے گی وہ بری ہو گی اور پھر سولہ کی سولہ برائیاں اس بنیادی برائی کی وجہ سے اس میں نمودار ہو جائیں گی- اس سے ہمارے پاس ایک فنی کسوفی آ جاتی ہے جس سے رگو کر ہم اپنی اساسوں کے جوازیا حدم جواز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

## شریعت کے اصولول سے تعارض

سطور بالامیں سود کی جوسولہ محباحتیں بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح موجاتی ہے کہ شریعت نے سود کواتنا بڑاجرم کیول قرار دیا ہے اور کیول سود خور کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول ملی اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ لیکن سود کے مفاسد یہاں ختم نہیں موتے۔ ان کے طلوہ بھی شریعت کے بہت سے احکام ایسے بیں جن سے سود کا تعارض موتا ہے اور ا کرتجارت، کاروبار اورمعاشیات کی بنیاد سود پر مو تو قدم قدم پر ہر چیز شریعت کے اصولول سے متصادم مو کی- ذیل میں چند ایسے اہم اصولول کی نشان دہی کی جارہی ہے جو بالبداہت سود کے تعور سے متعارض ہیں اور سود کی موجود کی میں ان پر عمل در آمد کرنا ممکن نہیں ہے۔ (۱) اسلامی معاضر ہے کے بنیادی اصول جن کی وصناحت اور تشریح سے قرآن مجید اول سے لے كر آخرتك بعرا پڑا ہے، جن كے مفصل احكام سے حدیث كی درجنوں كتابيں بعرى پرمى ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے گفیل ہول یعنی ٹکافل کا اصول، مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہول یعنی تعاون کا اصول، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کا سلوک کریں یعنی تراحم کا اصول، مسلما نول کا روید ایک دومسرے کے ساتھ پیار اور معبت کا ہویعنی توادد کااصول، یہ الفاظ قر آن وحدیث کے صفحہ صفحہ پر بھریے پڑے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے لین دین اور کاربار کی جواصل بنیاد اور جذبہ محرکہ ہے وہ ایک دوسمرے کی کھال تحمینچنا، ایک دوسمرے کا خون چوسنا اور ایک دوسمرے سے کی نہ کی طرح اینامفاد حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی روح ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت ہونی جاہیے۔ قر آن پاک نے ان لوگوں کو ہلاکت کی وعید سنافی ہے جو دومسرول کو ایک دومسرے کی بدد کرنے کی تلقین نہ کریں اور خود مدد کرنے کے باوجود دومرول کواس کے لیے تیار نہ کریں۔ اب بتائیے کہ سود خوری کا

جو بھیانک نقشہ ہم نے سطور بالا ہیں دیکھا ہے اس میں ٹکافل، تعاون، تراحم اور توادد کے اصول چارگانہ کی کھال اور کس طرح گنجائش ہے۔ "سود مندول" کی تعزیرات کے تویہ وہ سنگین ترین جرائم ہیں جن کاان کی دنیا میں نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔
(۲) تر آن مجید کا واضح طور پر حکم ہے:

وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. یعنی اگر تمهارامقروض تنگ دست اور پریشان حال مو تواس کواس وقت تک مهلت دے در جب تک اس کے یاس گنجائش نہ پیدا ہوجائے اور اگر معاف کر دو تو بہت ہی اہمی بات ہے، بشرطیکہ تہیں اس کا علم ہو^ ۔ یہ ہے قرآن پاک کی روسے ایک قرض خواہ اور مقروض کے تعلق کی نوعیت اس صورت میں جب کہ مقروض بدحال، نادار اور تنگ دست ہو۔ یہاں دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ بہترین صورت تو یہ ہے کہ معاف کر دو، ور نہ محم از محم مهلت تو ضرور دے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کا حکم ہے اور مسلمانوں کا طرز عمل یہ مہونا جاہیے تو آج کیا کوئی بنک اور کوئی سود خوار ایسا ہے جویہ دیکھے کہ کل جس نے اس سے قرض لیا تما آج اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے اس کومہلت دے دیں اور سب مل کر مدد كريس كد جس كاكاروبار دوب رباب وه سنبل جائے اور اينے ياول پر كھڑا ہوجائے۔ بہاں تومعاملہ اس کے بالکل برحکس موتا ہے۔ یہاں جونہی قرض خواہ کو شبہ موتا ہے کہ مقروض کا کاروبار کمزور پرارہا ہے اور اپنے یاؤل پر کھڑا ہونے کے امکانات اس میں نہیں ہیں یا بہت تھم بیں توسب سے پہلے بنک پہنچ جاتا ہے اور فنانس تحمینی پہنچ جاتی ہے اور سب سے پہلے اسینے قرصنہ کی واپسی کامطالبہ کر ڈالتی ہے۔ ہمارے بال جو تحمینیال ڈو بی بیس ان کا قصہ سب کے سامنے ہے۔ کئی صور تول میں ایسا ہوا کہ تحمینی ممک کام کررہی تھی کسی وجہ سے انوسٹر کوشبہ موگیا، یا کسی کاروباری حریف نے شبہ بیدا کردیا- اب بجائے مدد کرنے، باتھ بٹانے اور مہلت دینے کے انوسٹر سب سے پہلے اوم کا کہ سب سے پہلے میری رقم واپس کرومیں محیمہ نہیں جانتا۔ اب دیکھیے ایک طرف قرآن مجیدیہ کھتا ہے تم جب کسی کو قرض دو تو تہارا جذبہ آپس میں رحمدلی تعاون اور محبت کا ہونا جاہیے اور اگر مقروض کے پاس گنجائش نہ ہوتواسے مہلت دے دواور اگر تہارے یاس گنجائش ہوتومعاف کر دو۔ دوسری طرف یہ سود خوارانہ ذہنیت ہے کہ سمرمایہ داؤسب سے پہلے اپنا پنجہ کے کر پہنچ جائے اور ایک غریب کا گلاد با دے کہ اس کا دم اگر نہ بھی ٹکلتا ہو تو ٹکل جائے۔

(س) دولت کے ہمیلاؤ کے بارے میں قرآن پاک کا واضح اصول ہے کہ: کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم

یه مال و دولت کی گردش صرف مال دارول ہی میں سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ ہر طبقہ میں موجود رہے "- معاشرہ کا ہر طبقہ دولت سے مستغید ہواور وہ ہر طبقہ میں بھیلے۔جس طرح انسانی جمم میں خون ہر لحد دل سے تکاتا ہے اور بدن کے گوشے گوشے اور رگر رگ تک پہنچتا ہے۔ اس طرح سے دولت کواجتماعی جسم کی رگ رگ اور گوشہ گوشہ یک پہنچنا اور مسلسل پہنچتے رہنا جاہیے۔ اس معاشی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے بہت سے امکام دیتے ہیں جن کا مقصد ارتکاز دولت کے امکانات کا سدیاب کرنا اور موجودہ دولت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اس کے برعکس سود کا سارا چکر ہی ایک ہدف پر گھومتا ہے اور وہ دولت کے زور پر مزید دولت اور مزید دولت کے بل پر مزید تر دولت حاصل کرتے ہطے جانا تا آئکہ معاضرہ کی ساری دولت سمٹ کر چند سود خوارول اور بڑے بڑے دوجار مہاجنوں کے باتھ میں آجاتی ہے۔ سود کا رجمان یہ ہوتا ہے کہ دولت کو جگہ جگہ سے چوس کر اور ہر گوٹ سے تھینچ کر جمع كيا جائے۔ بجائے اس كے كريهال سے آكے جاكروہ يعيلے سودى نظام كى سارى كوشش يہ موتی ہے کہ جمال دولت تقور می بہت موجود ہے وہ بھی جمع موجائے۔ اب دیکھیے ہمارے بال بینکول میں جو سود رائج ہے وہ کسی طرح اس مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آمدنی والے لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا مسرمایہ اپنا پیٹ کاٹ کر بینکوں میں رکھ دیتے بیں۔ اس طرح ملک کے لاکھوں آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی آمدنیاں آ کر دولت کے ایک بڑے تالاب میں جمع ہوجاتی ہیں۔ دولت کے اس بڑے تالاب کو چند بڑے سرمایہ دار كنشرول كرتے ہيں۔ بظاہر كها يہ جاتا ہے كہ اس سرمايہ سے كارويار كيے قرصے ديے جائیں کے اور یہ ساری دولت معاضرہ کے مشترک مقاصد کے لیے خرج ہوگی۔ لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کیے کہ بنکول سے قرض لے کر کاروبار کرنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیول کہ ہر بنک قرصنہ دینے سے قبل لاکھول روپنے کی گار نئی مانگتا ہے۔ کبی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے کاروبار اتنی مالیت کا ہو تو آپ کواتنا قرض مل سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ بیں کہ بنک سے صرف وہ آدمی قرض لے سکتا ہے جو پہلے سے لاکھول کروڑول روبیے کی گارنٹی رکھ سکتا ہو۔ یعنی قرصنہ اسے مل سکتا ہے جو پہلے سے لاکھوں کروروں روبیہ کی جائیداد کا مالک ہو۔ مثلاً ۲۵ لاکھ روبیہ کی جائیداد کی گارنٹی پر مزید پیجیس لاکھ روپے قرض ل گیا۔ گویا جس سرمایہ دار کے پاس پہلے پہیس لا کھ تھے اب وہ پاس لا کھ کا مالک ہو گیا۔ اس طرح اگروہ دو بارہ قرض لے تواس کے پاس ایک کروٹر دو بیہ جمع ہو گیا۔ اس کے معنی یہ بیس کہ دس پندرہ سال کے اندر اندر امیر امیر تر بن گیا اور غریب غریب تر۔ جو تعویمی بست دولت معاضرہ بیں موجود تھی وہ تھج کر چند ہا تعول میں سمٹ آئی۔ پھر جیسے گدھ بیٹھے رہتے ہیں کہ کون ابھی مرنے والا ہے اور کون آخری دمول پر ہے اور جیسے ہی روح نگلنے کے قریب ہوتی ہے تو گدھ پہلے بہنچ جاتا ہے اس طرح سے سود خواریہ دیکھتا رہتا ہے کہ جولوگ کاروبار کررہے ہیں ان میں سے کون ہے جو تعویرا سا کرور ہورہا ہے جیسے ہی کوئی کرور پرٹتا ہے اس پر سب بیک وقت جا کے سوار ہوجا تے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خریب کی جا تیداد بندر با نٹ ہوجا تی ہے۔ اب وہ کاروباری تو گیا جنم میں! اور اس کارہا سہاروپیہ اور بچ کھے وسائل پھر ان چند سرمایہ داروں کے پاس آگئے۔

(سم) و آن مبید کامعمولی سامطالعه رکھنے والاایک عام انسان بھی یہ جانتا ہے کہ اس کتاب نے عگه حکه خرج کرنے کی تلقین کی ہے اور بچا بچا کر رکھنے کو ناپسند شہرایا ہے ''۔ قرآن پاک کا کے خاربی اس اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان تقوی شعار مومنین کے لیے راہ بدایت ہے جن کی ایک نمایاں صفت خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ساٹھ سے زائد مقامات پر خرچ كرنے كى تلقين كى كئى ہے اور خرچ كرنے كواہل ايمان كا اہم وصف قرار ديا گيا ہے۔ ان میں سے بہت سے مقامات پر فی سبیل اللہ کی قید بھی نہیں ہے بلکہ صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ جس سے پراشارہ ملتا ہے کہ جا زیدات میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے برعکس قر آن یاک کی درجنوں آیات میں بھا کر رکھنے اور دولت جمع کرنے کو کفار ومشرکین اور خدا کے باغیول کی عادت بتایا گیا ہے"۔ اس سے پتا جلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کا عمومی مزاج بیت کرنے کا نہیں بلکہ خرچ کرنے کا ہے۔ یہاں کسی واقعی، حقیقی اور شخصی ضرورت کی خاطر محید قم پس انداز کر رکھنے کے بارے میں کوئی فتوی دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاضرہ کے خصیقی رجان اور مزاج کی نشاندہی مقصود ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ کے برحکس ایک سودی معاشرہ کا رجحان بجت اور زر اندوزی کا ہوتا ہے۔ سودی نظام کا بنیادی کلیہ اور اصل الاصول ہی یہ ہے کہ بچت کرنا اور زر اندوزی کرنا بہت برمی معاشی نیکی ہے اور معاشرہ کا یہ فرص کفایہ ہے کہ وہ اس نیکی کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرے۔ ان سہولتول میں سب سے بھی اور سب سے اہم سہولت بچتول

پرزیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچانا ہے۔ اگرچ بہت سے اہرین معاشیات نے نظری اور تجرباتی دو نول اعتبار سے اس بات کا ظط ہونا ثابت کر دیا ہے پھر بھی سود خواری پر ببنی مغرب کا مرایہ دارانہ نظام بچتوں پر منافع کو بچت کے لائمی محرک اور ترخیب کے طور پر بیش کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ اگر بچتوں پر منافع نہ دیاجائے تو بچتیں نہیں ہول گی اور بچتیں نہیں ہول گی توسارامعاش درہم برجم ہوجائے گا۔

اس کے برطس اسلای تعلیمات میں بہتوں کے بھائے الفاق کومعاشی مر گرمیوں کی اساس قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وج یہ ہے کہ الفاق معاشی سر گرمی کو وسعت اور سرعت عطا کرتا ہے۔ جب ایک شخص روبیہ خرج کرتا ہے تو وہ تجارت کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے اس سے کئی آدمیوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کاروبار کو، مہیز ملتی ہے، دولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہے۔ اس سے دولت کی سرکولیش تیز ہوتی ہے جومعاشی صحت مندی کی علامت ہے۔

جمال تک اس مفروصنہ کا تعلق ہے کہ شرح سود برط سے بیتیں برط حتی ہیں یہ بھی کئی ماہرین معاشیات نے فلط ثابت کر دیا ہے۔ لارڈ کنیز نے ثابت کر دیا ہے کہ بیت کا انحصار تجارتی اور انحصار سود کی برطعوتری پر نہیں بلکہ آلہ فی کی سطح پر ہے اور آلہ فی کا انحصار تجارتی اور پیداواری عمل کی سرعت اور وسعت پر ہے۔ لہذا پتا جلا کہ انفاق ہی دراصل معاشی کامیا بی کی کنجی ہے۔

(۵) شریعت کا طے شدہ اصول جس سے مسلما نول کے تمام فتی مکا تب اتفاق کرتے ہیں وہ نفح اور نقصان کے باہمی ربط کا اصول ہے۔ جواس مشہور حدیث نبوی پر بہنی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: المخواج بالمصنمان۔ یعنی تم اس چیز کا فائدہ اشما سکتے ہوجس کے ممکنہ نقصانات کی تلافی اور بوجمہ تہارے ذھے ہے "۔ مختلف فقہا اور مختلف محد ثین نے اس اصول کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس میں کسی شیعہ، سنی، دیوبندی یا بریلوی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سارے مسلمان شریعت کے اس اصول پر متفق ہیں کہ جس چیز کوئی اختلاف نہیں ہے سارے مسلمان شریعت کے اس اصول پر متفق ہیں کہ جس چیز کے نقصان کی ادائیگی کے آپ ذمہ دار نہیں بنتے اس چیز پر آپ کو نفع لینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ کاروبار میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ خطر (رسک) انگیز کام کرنا پڑے گاکہ اگر آپ کا کاروبار ڈوب جائے تواس کا سارا نقصان بقدر حصہ آپ خود برداشت بڑے گاکہ اگر آپ کا کاروبار ڈوب جائے تواس کا سارا نقصان بقدر حصہ آپ خود برداشت کریں گے۔ اس صورت میں آپ اس کاروبار کا نفع بھی لے سکتے ہیں، جتنا نفع بھی آپ کو

کھلی مارکیٹ میں ملتا ہےوہ آپ کے لیجے۔ لیکن یہ بات کہ آپ کاروپیہ مفوظ رہے اور وہ ہر صورت میں آپ کوواپس ملے جاہے کاروبار مطے یا نہ مطلے یہ چیز فسریعت کے مذکورہ بالا اصول کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ یہ اصول ضریعت میں بار بار بیان موا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ تھتے ہیں کہ بیرمولوی لوگ بڑے بے وقوف ہیں: کرا پرمکان کو توجا زکھتے ہیں اور سود کو ناجا ز قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کاکمنا یہ ہے کہ اگر ایک جائیداد کئی کو کرایہ پر استعمال کے لیے دی جائے اور اس کا کرایہ وصول کیا جائے توجس اصول کے تحت یہ کرایہ جاز ہے اس اصول کے تحت اگر کسی کو سرمایہ استعمال کے لیے دیا جائے تواس کا کرایہ بھی جائز ہونا چاہیے، وہ آخر جائز کیوں ہے؟ یادر ہے کہ یہ مغالطہ خلط فہمی پر بہنی ہے یا بدیانتی پر- واضح مونا جاہیے کہ کرایہ مکانات اور مسرمایہ پر سودیہ دونول چیزیں بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک کودوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قرض اس چیز کا دیا جا سکتا ہے جس کی ذات کو خرچ (Consume) کیا جا سکے۔ جیسے روپیر، پیسہ، سونا، جاندی، گندم، چینی وغیرہ- اس کے برحکس جو چیزیں بار بار استعمال کرنے کی ہیں اور ایک ہی شخص ان کو بار بار استعمال کرتا ہے ان کو حاریتاً تو دیا جا سکتا ہے بطور قرض نہیں دیا جا سکتا- جیسے مکان، زبین، کار، کتاب، قلم اور استعمال کی دوسری چیزیں- لبدا سونے جاندی وغیرہ میں تو سود ہوسکتا ہے اس لیے کہ وہ بطور قرض دیے جاسکتے ہیں لیکن زمین جائیداد وغیرہ میں سود نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ وہ استعمال کے لیے تو دیے جاسکتے ہیں بطور قرض نہیں دیئے جاسکتے "- دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائیداد کی زلزلہ یا کی حادثہ میں صنائع موجائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے تو وہ نقصان جائیداد کے مالک کا نقصان متصور ہوگا۔ کرایہ دار کا نقصان متصور نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص قرض پر رویسے کے کر کاروبار کرتا ہے تو اگر کاروبار ڈوپ جائے تو مقروض کو ہر جائت میں قرض خواہ کو سمرمایہ واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہال اس روپیہ کا رسک روپیہ کے اصل مالک کا نہیں بلکہ کاروبار کرنے والے مقروض کے ذمہ ہے لہذا دونول صور تول میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ شریعت کے نقطہ نظر سے یہ دونول مختلف

بیریں بیں۔ (۲) ایک اور اہم چیز جوممکن ہے ماہرین معاشیات کو عجیب لگے اور ناقابل عمل قرار دی جائے لیکن بہرمال فریعت میں ایسا ہی ہے۔ دین سے معملی سے واقعیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ خود بھی قرض سے پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی ہی دھا مانگنے کی تعلیم دی کہ اسے اللہ قرض سے مجھے بچا۔ قرض کی نا پسندیدگی کا مرجگہ اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے اسلام میں کاروبار کی بنیاد ضراکت پر ہے قرض پر نہیں۔ اسلام میں تجارت یار تیسیپیش کی بنیاد پر ہے جس میں فریقین ایک معاہدہ کے مطابق کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور نفع نقصان دونول میں شرکت کرتے ہیں قرض پر بنی کاروبار اسلام کے مزاج کے ظلف ہے۔ آج جتنا ہی سودی کاروبار ہے یہ سارا کا سارا بنی بر قرض ہے۔ ایک شخص ۲۵ کرور رو اے روزانہ نفع کما رہا ہے۔ لیکن اس میں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنکول سے قرض کے رکھا ہے، اگر قرض دوب کیا تو بنکول کے کھاتہ دارول کا سرمایه دوب گیا اور بنک فیل موگیا- اب کھاتے دار روتے پسرتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بی سی سی آئی اور ہمارے ملک کی فائنانس تحمینیوں اور کو آپریٹو تحمینیوں کی دردناک مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں مالکان نے کروروں روپیہ کمایا، یعنی نفع لینے کے کیے تیار سے لین اگر کاروبار ڈوب جائے تواس میں ان کا ذاتی نقصان کوئی نہیں بلکہ سارا نقصان فنانس تحمینی کے کھاتے میں ڈال کر خود پنجہ جمار کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کی دوسری تحمینی کی داغ بیل ڈالنی شروع کردی تا کہ یہی ڈرامہ دوبارہ دہرایا جائے۔ یہ چیز شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت جس قسم کا کاروبار جائز قرار دیتی ہے وہ مبنی بر قرص نہیں بلکہ بہنی برمشار کت ہے۔

یهال نامناسب نه ہوگا اگر کاروبار ببنی بر سود اور کاروبار ببنی بر شراکت کا فرق واضح کر دیا جائے۔ (یہ اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ اس فرق کی وصناحت میں محترم جناب خالد اسحاق صاحب کی ایک فاصلانہ تحریر سے استفادہ کیا گیا ہے):

شراکت میں سرمایہ لگانے والا معاضرہ کے پیداداری عمل میں خود براہ راست شریک ہوتا ہے جبکہ سود خوار سرمایہ کی سرکولیشن روک کر صرف سود وصول کرنے سے دلیسپی رکھتا ہے اس کو بیداداری عمل سے دلیسپی نہیں ہوتی۔

شراکت میں سمرمایہ لگانے والا نفع اور نقصان دو نول میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن سود خوار صرف اپنے نفع سے دلیسی رکھتا ہے اور وہ اس کو مع اصل زر وصول کرکے چمورمنا ہے۔ اس کو نقصان کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی۔

- فسراکت بین سرمایه الا اے والادوسرول کی مشکلات میں کام آتا ہے جبکہ سود خوار مشکلات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ا
- شراکت میں سرمایہ لگانے والا پیداواری کام میں شرکت کے لیے ہمہوقت آمادہ اور تیار رہتا ہے لیکن سود خوار اس عمل سے باہر رہتا ہے۔
- شراکت میں سرمایہ لگانے والایہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی بچتوں میں معاضرہ کا بھی حق ہے لیکن سود خوار سرمایہ دارایسا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا۔
- شراکت میں سرمایہ لگانے والا کسی کے ظاف اپنے کسی غیر مشروط، مطلق اور مستقل حق کا مدعی نہیں ہوتا جبکہ سود خوار پورے معاشرہ کے ظاف اپنا حق جتاتا ہے اور چاہے سارا معاشرہ افلاس اور بھوک کا شکار ہوجائے اور ساری کاروباری دنیا کساد بازاری کا شکار ہواس کو اینے اصل اور سود کی وصولیا بی سے دلجسی ہوتی ہے۔
- م شراکت میں سرمایہ لگانے والا تبادلہ زرگی تجارتی اور اقتصادی اہمیت کو سمجمتا اور سلیم کرتا ہے لیکن سود خوار کواس کی سرے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
- شراکت سے پیداوار کے عمل میں مدد ملتی ہے۔ سود خوار پیداوار کے معالمہ میں لا تعلق رہتا
- شراکت دار دولت کے باب میں اپنی ذمہ داریول کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے جبکہ سود خوار اس طرح کی ہر ذمہ داری سے لاتعلق رہتا ہے۔
- م شراکت دارجا زاور کھلے طریقے اپناتا ہے اور اس کو جوا، قمار، سشراور دوسرے استحصالی، عمر اخلاقی اور عمر قانونی طریقوں سے کوئی دلیسی نہیں ہوتی، جبکہ سود خوار کو کمانے اور وصول کرنے سے غرض ہوتی ہے، اس کوجا زاور ناجا زکی پرواہ نہیں ہوتی۔
- شراکت دار کووقت کی نمی بیشی کی بنیاد پر کوئی مفادیا نفع نہیں ملتا، لیکن سود کا سارا دارومدار وقت اور مہلت کی نمی بیشی پر ہے۔
- شراکت دارا گریہ محسوس کرے کہ اس کا شریک مشکل اور تنگی کاشکار ہے تووہ مہلت دے دبتا ہے لیکن سود خوار ایسی کوئی مہلت نہیں دبتا۔

## چند شبهات واعتراصات

اگرچہ صفحات بالا میں رہا ادر سود کے بارے میں جو تحجیہ عرض کیا گیا ہے اس کے بعد یہ گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان اور خاص طور پر کسی صحیح الفہم اور سلیم الطبع مسلمان کے ذہن میں تحجیہ شبہات واعتراصات پیدا ہول اور وہ اس بارے میں تردد کرے کہ کیا واقعتاً شریعت نے رہا کی رائج الوقت صور تول کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ ان شبہات کی وجہ سے (جو انسوس ہے کہ بار بار اور طرح طرح سے دہرائے جارہے ہیں) مججہ طعول میں واقعتاً خلط فہمیاں پائی جا رہی ہوں اس لیے ذیل میں ان شبہات کا جواب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔

## (۱) قرآن یاک میں رباکی تعریف کا نه مونا:

' ایک بات جوبار بارکئی طقول کی طرف سے دہرائی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے رہا کی کوئی تعریف نہیں کی اور اس اہم چیز کو حرام قرار دینے کے باوجود غیر مبین (Undefined) چور دیا ہے۔ اس کے معنی ان طقول کے نزدیک یہ ہیں کہ قرآن پاک رہا کی کوئی متعین اور طے شدہ تعریف نہیں کرنا چاہتا تعا۔ اس لیے اس نے یہ گنجائش باقی رہنے دی کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے زمانہ اور حالات کی رحایت کرتے ہوئے رہا کی از سمر نو تعریف کر مکیں۔ اس تہید کے لوگ اپنے زمانہ اور حالات کی رحایت کر بنک انٹرسٹ کورہا قرار دینا ہماری اپنی صوابدید پر ببنی ہے اور ہمارے حالات اور مصالح کا تقاصنا ہے کہ بنک انٹرسٹ کورہا نہ سمجا جائے اور قرآنی رہا کو صرف روایتی مہاجنی سود تک محدود رکھا جائے۔

اس پوری دلیل میں اصل کا نظے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے رباکی تعریف نہیں کی۔
قبل اس کے کہ اس بات کا جواب دیا جائے یہ یاد دلانا بے محل نہ ہوگا کہ قرآن پاک نے کسی چیز کی
بھی فقہی، قانونی یا فنی انداز کی تعریف نہیں کی۔ قرآن پاک نے بار بار اقامت صلاہ کا حکم دیا لیکن

کمیں ہمی صلاۃ کی تعریف بیان نہیں کی۔ رکوۃ ادا کرنے کی تاکید کی لیکن کمیں ہمی زکوۃ کی فقی تعریف نہیں کی۔ بیج کو جا رَ تعریف نہیں کی۔ بیج کو جا رَ تعریف نہیں کی۔ بیج کو جا رَ مُمہرایا لیکن کمیں ہمی زنا کی قانونی تعریف نہیں کی۔ بیج کو جا رَ مُمہرایا لیکن کمیں ہمی بیج کی فنی تعریف سے تعرض نہیں کیا۔ مذکورہ بالااستدلال کی بنیاد پر کیا یہ کہا جائے کہ قرآن پاک میں صلاۃ، رکوۃ، زنا، بیج اور اس جیبی بہت سی اصطلاحات کا متعین اور طے شدہ مفہوم نہیں ہے اور مرزانہ اور طاقہ میں ان کا نیامفہوم متعین کیا جائے گا۔ قاہر ہے کہ یہ بات بھی بالبداحت فلط ہے کہ چوکھہ قرآن پاک نے کمیں بھی بالبداحت فلط ہے کہ چوکھہ قرآن پاک نے کمیں بھی کمپنیز آرڈیننس کے انگریزی اسلوب کے مطابق ربا کو Define نہیں کیا اس لیے رباکا قرآن کی نظر میں کوئی طے شدہ مفہوم نہیں ہے بلکہ اس نے معن ایک مبھی، غیر متعین اور غیر واضح عمل نظر میں کوئی طے شدہ مفہوم نہیں ہے بلکہ اس نے معن ایک مبھی، غیر متعین اور غیر واضح عمل کے ارتکاب پر بلاوج ہی اطلان جنگ سنا دیا ہے۔

دراصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب ایک مام فنی کتاب کی پیشہ ورا نہ اصطلاحی زبان وہ سے بہت مختلف ہے۔ وہ نہ طلم قانون کی فنی زبان میں ہے اور نہ کسی اور علم کی اصطلاحی زبان وہ اختیار کرتا ہے۔ مسائل کے بارے میں راہنمائی فراہم کرنے کا اس کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ وہ طرح طرح سے جزوی مثالیں دے کر اخلاقی اصولول کا حوالہ دے کر پیطے انبیاء طیم السلام کا ذکر کر کے، سابقہ منحرفین کے انجام کی یاد دلا کر ایک چیز کو ذہن نشین کراتا ہے اور پھر اس کی عملی شل انفرادی طور پر سنت رسول منظیقی کے فریعہ اور اجتماعی طور پر جماعت صحابہ کرام کے عموی طرز عمل کے ذریعہ ہمارے سامنے کئی مالمہ کی بحمل کے ذریعہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان تینول مصادر کو سامنے رکھنے سے ہمارے سامنے کئی معالمہ کی بحمل تھور آتی ہے۔ کئی ایک آیت یا ایک حدیث کو لے کر بقیہ تمام لصوص و سنن سے صرف نظر کرلینا صحیح طرزاجتاد نہیں ہے۔

جوں ہی ہم ان تینوں مصادر میں موجود احکام کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں ہمارے سامنے فوراً رباکا ایک واضح تصور آجاتا ہے۔ جس کے بنیادی عناصر پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ یعنی کی بمی واجب الادار قم میں صرف اس لیے اصافہ کہ ادا کرنے والا مزید مہلت کا خواہاں ہے ربا کھلاتا ہے۔ یعنی وہ اصافہ جس کے بالمقابل نہ ممنت ہو، نہ کوئی مال مو، نہ کوئی خطرہ (رسک) ہواور نہ کوئی فنی ممارت ہوجو ممنت ہی کی ایک شکل ہے ربا قرار دیا جائے گا۔ یہاں ہم نے واجب الادار قم کی اصطلاح استعمال کی ہے جو عربی لفظ دین کا ترجمہ ہے جو انگریزی اصطلاح کا متر ادف ہے۔ اس میں نقد رقم (مثلاً کرنی، زر، سونا جاندی وغیرہ) بھی شامل ہے اور تمام مثلی چیزیں بھی شامل میں دو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ ہیں جو بارٹر لین دین میں بطور میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ مثلی سے مراد فقد اسلامی کی اصطلاح میں وہ

اشیاہ ہیں جن کے افراد (یونٹول) کے مابین اتنی گھری مماثلت پائی جاتی ہو کہ بازار میں پائے جانے والے تمام افراد (یونٹول) کے سائن مالیت اور بازاری قیمت میں کوئی خاص قابل ذکر فرق نہ پا یا جاتا مواور آیک یونٹ کی جگہ دوسرا یونٹ حام طور پر لین دین میں چل جاتا ہو۔ اس طرح کی مثلی چیزول میں بھی اگر لین دین میں کمی بیشی ہوگی تو اس کور با قرار دیا جائے گا۔ رسول اللہ دی ایک میں سونا، بست سی چیزول میں کمی بیشی اور ادھار کور با قرار دیا ہے۔ چنا نچر ایک بست مشہور روایت میں سونا، جاندی، گندم، جو، نمک اور کھمورول کے آپس میں لین دین میں کمی بیشی اور ادھار کو آپ نے ربا قرار دے کر منع فرا دیا ہے گا۔

## (۲) حرمت ربا كالصعافاً مصناعفتاً يك محدود مونا:

بعض حفرات رہا سے متعلق تمام دیگر آیات واحادیث کے ذخیرہ سے صرف اللہ کہ اے ایمان صرف اس ایک آیت پر تصور رہا کی بنیاد اٹھاتے ہیں جس ہیں ادشاد فربایا گیا ہے کہ اے ایمان والو چند در چند (اصنعافا مصناعفہ) سود مت کھاؤ، اس کامفہوم وہ یہ تکالتے ہیں کہ مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ تو حرام ہے لیکن مفرد، عام یا سادہ یعنی سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن و سنت کی دیگر نصوص کے پیشِ نظر اس مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سود چاہے وہ مرکب ہویا مفرد بہر صورت حرام ہے اس لیے کہ جو خرابیاں اصنعافا مصناعفہ میں پائی جاتی ہیں وہ مفرد سود ہیں بھی پائی جاتی ہیں (صرف ڈگری اور درجہ کا فرق ہے) لیکن اس شبہ کا جواب دینا بھی ضروری ہے اس لیے مقصر طور پر درج ذیل گزارشات پیشِ خدمت ہیں:

قرآن پاک کا ایک معروف اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات کی جرم کی شناعت اور قباحت کو نمایال کرنے کے لیے ایسی قیود بھی بیان کرتا ہے جوجرم کالازی عنصر نہیں ہوتیں، ان کا مقصد صرف قاری کے ذہن میں اس کی کراہیت کا بختہ تصور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ لانقنلوا اولاد کم خشیہ إملاق فقر وفاقہ کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو(الاسراء:۱س) اس کے یہ معنی نہیں ہیں اور نہ کوئی عاقل و فہیم شخص اس کا یہ مفہوم لے سکتا ہے کہ کی اور وجب سے اولاد کو بیٹ کرد و لیکن فقر وفاقہ کے خوف سے نہ کرد و ظاہر ہے کہ یہاں فقر وفاقہ کے خوف سے نہ کرد و ظاہر ہے کہ یہاں فقر وفاقہ کے خوف سے نہ کرد و طاہر ہے کہ یہاں فقر وفاقہ کے خوف سے نہ کرد و طاہر ہے کہ یہاں فقر وفاقہ کے خوف سے نہ کرد و لیا گیا ہے کہ وہ اپنی خوف کا ذکر عربوں کی اس مکردہ رسم کی کراہیت کو ذہن نشین کرانے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے اور بہا نہ یہ بتاتے تھے کہ لاکیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان بیٹیوں پیسہ برباد کیا جائے اور کیوں ان کی پرورش کی جائے۔

یہ اسلوب قرآن پاک ہی کا نہیں، حدیث پاک کا بھی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کبار کے ذکر میں فرمایا گیا: ان متذانسی حلیلہ جارك (یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو) ظاہر ہے کہ اس كا یہ مفہوم كوئی واقل انسان نہیں لے سكتا كہ محلہ داركی بیوی سے بدكاری تو گناہ كبيرہ ہے لكن دوسر سے محلہ کے كسی شخص كی بیوی سے بدكاری گناہ كبيرہ نہیں۔ یسال پڑوسی كی بیوی كالفظ مرف خيرت دلانے اور جرم كی شناعت كی طرف توجہ دلانے كی فاطر استعمال كیا گیا۔

قرآن و صدیث کے طاوہ یہ اسلوب عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ ننھے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا بھی بہن کو نہیں مارتے، یا مجد میں چوری نہیں کرتے یا اسکول میں فسرارت نہیں کرتے تواس کا یہ مفہوم کوئی ننا بچ بھی نہیں ایتا کہ بھی بہن کو تومارنا برا ہے لیکن دومری الحکیوں کو مارنا درست ہے۔ مجد میں چوری کرنا برا اور باہر چوری کرنا اچھا ہے یا اسکول میں فسرارت کرنا بری بات اور باہر فسرارت کرنا اچی بات ہے۔

اسی اسلوب کے تعت قرآن پاک نے یہاں دو گئے چوگئے سود کی حرمت بیان کر کے اس کے ایک پہلو کی شناعت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لہذا یہ قید احترازی نہیں اتفاقی ہے۔

## (۳) نے اجتہاد کی ضرورت:

ایک عبیب و غریب بلکہ اگر محسوس نہ فرمایا جائے تو مصنکہ خیز بات یہ کھی جا رہی ہے کہ آج تجارتی سود یعنی کرشل انٹرسٹ کو ختم کر ڈالنے سے بہت سے مشکلات پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس باب میں نئے "اجتہاد" سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس معالمہ میں خاص طور پر اخبارات میں اس قدر لے بلند کی جا رہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تواجتہاد کا مطلب ہی شریعت میں حسب منشا کتر بیونت کرنا ہے اور دو مرے اگر آج بنک انٹرسٹ کو طلال نہ کیا گیا تو نہ معلوم کیا افتاد آئ پڑے گی۔

نہ معلوم اجتماد کے بارے میں یہ غلط فہی کیے اور کھال سے آئی کہ اس کا مطلب حب ضرورت احکام فمریعت میں ردو بدل ہے۔ حالانکہ اجتماد اس کے بالکل برحکس نام ہے اس انتہائی کوشش و کاوش کا جوایک فقسہ اور قانون دان اپنی انتہائی بصیرت اور دیانت دارانہ رائے کے مطابق اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ کئی نئی صورت حال میں فمریعت کا منشا معلوم کیا جائے۔ بالفاظ دیگر فمریعت کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دریافت کرنے کی کوشش کرنا کہ اگریہ نئی صورت حال رسول اکرم مرفیقی کے زیانہ میں بیش آتی تو آپ اس کا کیا طل تجویز فرما تے۔ ظاہر بات

ہے کہ یہ سوال ان احکام کے بارے میں پیدا ہی نہیں ہوتا جو پہلے سے قرآن پاک اور سنت رسول میں مراحت سے بیان کر دیئے گئے ہیں <sup>1</sup>۔

اب جمال تک حرمت رہا کا تعلق ہے تووہ اتنی مراحت وصناحت سے کتاب و سنت ہیں تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اس ہیں کئی تردد یا تامل کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس کے ہارے میں دو رائیں ہو سکیں۔ اگر ایسے محمات کے بارے میں بھی تردد یا تامل کی گنجائش بیدا کرنے کی کوششیں کی جانے گئیں تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ صاف صاف کھہ دیا جائے کہ اب اسلام قابل قبول نہیں اس لیے کہ اس سے کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔

## (۳) كرايه مكانات برقياس:

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چاہے کہ مجھ صفرات بار باریہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آگر مکانات اور دوسری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا کرایہ وصول کرنا جا تر ہے تو آخر سربایہ کا کرایہ کیوں وصول نہیں کیاجا سکتا۔ یہ فلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سود کا اصل مفہوم اور صلت حرمت نہیں سمجھتے۔ سود کا اصل مفہوم جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا یہ ہے کہ کمی واجب اللاا رقم میں کمی معاوضہ (محنت، مال، خطرہ) کے بغیر محض وقت اور مہلت کے مقابلہ میں کمی مشروط اصافہ کا مطالبہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ کرایہ مکان پریہ تحریف صادق نہیں آئی کرایہ مکان تو معاوضہ ہے اس منفعت کا جوایک شخص مکان سے اٹھاتا ہے اور پھر مکان جول کا توں اس کو واپس کر دیتا ہے۔ مکان کو جا کہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ مکان، خرج نہیں کرتا استعمال کرتا ہے۔ جبکہ روبیہ کو خرج کیا جاتا ہے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مکان، جائیداد وغیرہ استعمال اشیاء بیں جن میں ربا نہیں ہوتا۔ اس کے برطس سونا، چاندی، روبیہ، گذم، مکک، جو، استعمالی اشیاء بیں جن کو خرج کیے بغیر ان سے متفید نہیں ہوا جا سکتا۔ لہذا ان میں ربا نہیں ہوتا ہے بھر مکانات اور جائیدادیں قیمی ہوتی بیں جن میں ربا نہیں ہوا کرتا اور روبیہ، سونا، چاندی، مثلی ہوتا ہے بھر مکانات اور جائیدادیں قیمی ہوتی بیں جن میں ربا نہیں ہوا کرتا اور روبیہ، سونا، چاندی، مثلی ہوتا ہے بھر مکانات اور جائیدادیں قیمی ہوتی بیں جن میں ربا نہیں ہوا کرتا اور روبیہ، سونا، چاندی، مثلی ہوتے بیں جن میں ربا ہوتا ہے۔

مزید برآل حدیث مبار کہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:
منهی دسول الله حسلی الله علیه وسلم عن دبیح مالم بیضیعن ١٦٠
دسول الله طلب الله علیه وسلم عن دبیح مالم بیضیعن را کا خطرہ انگیز نہ کیا
دسول الله الله الله علیہ میں کرایہ پرمکان دینے والا شخص مکان کو پہنچ سکنے والا ہر خطرہ انگیز کرتا
میاہو۔ اس اصول کی روشنی میں کرایہ پرمکان دینے والا شخص مکان کو پہنچ سکنے والا ہر خطرہ انگیز کرتا
ہے اس لیے وہ اس سے حاصل ہونے والے منافع اور فوائد کا بھی حقد ار ہے۔ لیکن روبیہ قرض دینے

والا شخص اس رقم پر کوئی خطرہ انگیز نہیں کرتا بلکہ وہ معنوظ ہوتی ہے اور مقروض کولازاً ادا کرفی ہوتی ہے۔ اس لیے قرض خواہ اس پر کوئی نفع لینے کا حقد ار نہیں ہوسکتا۔

### (۵) اصطرار:

ایک اور دلیپ عذر سود کے تفظ کا یہ پیش کیا جارہا ہے کہ اس وقت ملک و قوم ایک اصطراری کیفیت کاشکار بیں اور اصطرار میں قرآن پاک نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے لہذا موجودہ حالات میں سود جائز مونا جاہیے۔ معلوم نہیں یہ بات ارشاد فرمانے والے حضرات سنجید کی سے ایسا فرما رہے ہیں یا برسبیل مزاح وہ یہ بات تھتے ہیں۔ بسرحال دونوں صور تول میں ید ایک قابل افسوس رویہ ہے۔ سنجید کی کی صورت میں تھنے والے حضرات کی عقلی اور فکری سطح پر افسوس ہوتا ہے اور برسبیل مزاح کھنے والول کے اس رویہ پر جوانہول نے قرآن وسنت کی نصوص قطعیہ کے بارسے میں اپنایا ہوا ہے۔ یہاں ان گزارشات کے مخاطبین صرف اول الذکر حضرات ہیں اس کیے کہ آخرالذ کر حضرات کے حق میں سوائے دعا اور اظہار افسوس کے اور محمد نہیں کیا جاسکتا-اصطرار سے مراد شریعت کی اصطلاح میں وہ کیفیت ہے جس میں کسی شخص یا اشخاص کی جان، مال، خاندان، عقل، آبرویا دین کوایسا شدید خطره لاحق ہوجس میں پیربات یقینی اور حتمی ہو کہ ا کر فوری مداوا نه کیا گیا توان میں سے کوئی ایک چیز فوری طور پر تباہی اور بربادی کا شکار ہوجائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دوران سفراتنی شدید بیاس کاشکار ہے کہ اگر فوراً چند گھونٹ یا فی کے اس کے حلق میں نہ ملیکائے گئے تو فوری طور پر اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ ایسی صورت میں اگریانی یا کوئی اور جا نزمشروب دستیاب نه مهو توشراب کے چند گھونٹ پلا کرجان بچالینا جا نز ہے۔ لیکن جہاں قر آن پاک کی اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانا مقصود ہواور ناگزیر ضرورت سے زیادہ حرام مال کا استعمال کیاجائے۔مثلاً اگر تین گھونٹ شراب سے جان بچ سکتی ہو توجار گھونٹ جائز نہ

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہمارے سود خواروں میں کوئی ایسا ہے جواصطرار کی اس کیفیت میں بہتلاہو کہ اگر سود خواری سے بچنے لگا توجان جلی جائے گی یا جا تزکمائی برباد ہوجائے گی۔ یا اگر حکومت آج سودی اسکیمیں ختم کر دے تولوگ مرنے لگ جائیں گے یا ان کی جائیدادوں کو فوراً آگ لگ جائے گی ؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اصطرار کی دہائی دینا کیا معنی۔ البتہ اگر ملک کے دفاع کے ضمن میں بعض ایسی ناگزیر اشیا کا حصول مقصود ہو جن کے البتہ اگر ملک کے دفاع کے ضمن میں بعض ایسی ناگزیر اشیا کا حصول مقصود ہو جن

حصول پر ملک و ملت کا دفاع موقوف ہے اور ان کا غیر ممالک سے حصول بلا سودی لین دین کے ممکن نہ ہو تو شاید اصطرار کا اصول کام دے سکے اس لیے کہ اسلامی ریاست کا دفاع فریعت کے بنیادی ابداف میں سے ہے۔

## (٢) كى بلوپرنٹ (مفصل نقشه كار) كانه بونا:

ایک اور بات یر کھی جارہی ہے کہ مود کے خاتمہ کا کوئی مغصل نقشہ کار موجود نہیں ہے لہدا اس کیے فوری طور پر سود کو ختم کر کے متبادل صور تیں اختیار کرنامیکن نہیں ہے۔ ممکن ہے اس عدر میں کوئی وزن ہوتا اگر سود کے خاتمہ کی بات آج یکا یک سامنے آگئی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ سود کے خاتمہ کے مطالبات اور اس باب میں ریاست پاکستان کی محمث منٹ اتنی ہی برانی ہے جتنا خود وطن عزیز کا وجود- علامہ اقبال اور قائداعظم کی مراسلت سے لے کر تركيب ياكستان كے دوران كيے جانے والے اطلانات اور پھر جولائی ١٩٩٨ء بيں اسٹيٹ بنک کے افتتاح کے موقع پر قائد کی تقریر تک جو بات بار بار کھی گئی وہ اسلامی احکام کے بموجب ایک نے معاشی نظام اور عدل اجتماعی کا قیام تھا۔ جس کا محمث منٹ ریاست نے کیا تھا۔ ۸ممواء ہی میں قائد کی تقریر کی روشنی میں اسٹیٹ بنک آف پاکستان میں اس غرض کے لیے ایک شعبہ مقیق قائم کیا کیا تما کہ وہال مالیات، اقتضادیات اور عدل اجتماعی کے اسلامی اصولول پر تعقیق ہوگی اور نے نقشہ ہائے کارتیار کیے جائیں گے۔ قائد ان متبادل نقشہ ہائے کار کے اتنی شدت سے منتظر تھے کہ انہول نے اس تقریر میں کہا تھا کہ میں ولچسی سے آپ کی تحقیقات کا منتظر رہوں گا۔ معلوم نہیں پچھلے پینتالیس سالول میں اس شعبہ نے مالیات، اقتصادیات اور حدل اجتماعی کے اسلامی اصولول پر کیا کیا تعقیقات کی بیں اور کیا کیا متبادل نعشہ ہائے کارتیار کیے بیں۔ ملماء کرام سے متبادل نعشہ ہائے کار کا مطالبہ کرنے والول کو کبی اسٹیٹ بنک سے بھی ذرامعلوم تو کرنا چاہیے کہ وہال کیا کام ہوا ہے۔ مزیر برآل، جیسا کہ عرض کیا جا چا ہے، پاکستان میں محم از محم ۱۹۵۲ء سے اس بات پر مراحتاً اتفاق رائے رہا ہے کہ جتنی جلدی موملک سے ربا کو حتم کر دیا جائے۔ ١٩٥٢ء سے آج تک مکومتول نے اس صمن میں کیا پیش رفت کی ہے اور کتنے بلو پر نٹ تیار کیے بیں یہ بات مکومت سے ہی معلوم کی جاسکے گی جس کے پاس معین ومطالعہ اور پالیسی سازی کے درجنول ادارے ہیں جو کرورون رویے کے مصارف سے تحقیق اور بلوپر نٹ کی تیاری میں مصروف بتائے جاتے ہیں۔ لیکن حکومتی ادارول کی کار گزاری سے قطع نظریہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ کیا بلاسود بنکاری

کا نظام شروع کرنے سے قبل کوئی مفصل بلوپرنٹ بنانا ضروری ہے ؟ کیا کسی تفصیلی بلوپرنٹ کے بغیر ہم مود خواری ترک نہیں کرسکتے ؟ کیا دنیا میں ہر جگہ جمال نئے نئے نظام کا تم ہوئے اور بطے ہیں وہاں ہر چیز کے لیے پہلے سے سوچ کر بلوپر نٹ تیار ہوا تھا؟ جب موجودہ بشاری نظام کا آخاز ہوا اور بنک بننے شروع ہونے تو کیا پہلے کوئی بلوپر نٹ تیار ہوا تھا کہ بنک کیسے کام کریں کے؟ وراصل یہ ترتیب کار ہی درست نہیں ہے کہ پہلے آپ تفصیلی بلوپر نٹ کے انتظار میں پیٹے رہے اور اگر کبی وہ تیار ہوجائے تو ہر کام ضروح ہو۔ اس طرح کے تمام امور ومعاملات میں پہلے کام فروع ہوتا ہے پیر کام جیسے جیسے آگے برمتاجاتا ہے بلوپر نٹ تیار ہوتے جاتے ہیں۔ جب روس میں محمیونٹ نظام نے کام ضروع کیا تعا تو کیا پہلے سے ہر چیز کا الگ الگ بلوپر نٹ تیار ہوا تعا؟ بس ایک تصور تما کہ اس طرح کا نظام مو گا۔ اس کے بنیادی معاشی تصورات یہ مول کے - ان تصورات پر انہوں نے کام شروع کر دیا اور ایک نظام بنا لیا ہم جیسے جیسے نظام بنتا کیا اور مسائل راسے آتے رہے بلوپرنٹ تیار ہوتے گئے۔ پہلے سے ان معاملات میں تفصیلی منصوبر سازی کرنا اس کیے مشکل ہے کہ کسی کو پتر نہیں ہوتا کہ ٥٠ سال بعد کیا مسائل پیش آئیں کے۔ خود جب قائداعظم پاکستان بنار ہے تھے توکیا یہاں کی معاشیات کا، سیاسی نظام کا، دستورسازی کا، صنعتکاری كا، زراعت كاكوتى بلوپرنٹ تيار مواتها- انہوں نے قوم كومرف ايك جملے كا بلوپرنٹ دياتها كه مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اس لیے ان کا الگ الگ وطن مونا جاہیے اس کے علاہ کوئی بلوپرنٹ تیار نہیں کیا گیا۔ جو حضرات اس بلوپرنٹ کامطالبہ کرر ہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیورلی نکلس سے قائداعظم کا وہ انٹرویو ملاحظہ فرمالیں جو اس نے اپنی کتاب Verdict on India میں شامل کیا تھا۔ اس کتاب میں قائد نے اس سوال کا جواب دیا تعا کہ آپ بغیر کس بلوپرنٹ کے پاکستان کیسے بنانے چلے ہیں۔

اس کے باوجود امر واقعہ یہ ہے کہ جو مسائل اور مشکلات آج بتائی جا رہی ہیں ان سب پر
گزشتہ برسوں ہیں خاصا غور و فکر ہوا ہے اور کم از کم علی سطح پر ان مسائل پر اچی خاصی پیش رفت
ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کمنا کہ آج فوری طور پر یہ نیا نظام جاری نہیں ہو سکتا درست نہیں ہے۔
کچیہ حضرات کا کمنا ہے کہ آج کل صور تیں برسی متنوع ہو گئی ہیں۔ اس لیے آج سے پہلے
سوچ جانے والے حل کام نہیں دیں گے۔ یہ حضرات بعول جاتے ہیں کہ آج کل ہر چیز کی
شکلیں متنوع ہو گئی ہیں۔ بدکاری کی شکلیں بھی متنوع ہو گئی ہیں، جوئے کی بھی بہت سی صور تیں
رائج ہو گئی ہیں، سٹہ بازی کی نئی نئی قسمیں سامنے آگئی ہیں، پہلے یہ برائیاں سیدھی سادھی ہوئی

تعیں، اب ممض اس بنیاد پر کہ ان کی ہزاروں تحمیں ہوگئی ہیں کیاان ساری چیزوں کو پر کھہ کر جائز قرار دیا جائے کہ ان کی شکلیں اور نوعیتیں بدل گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اور رسول نے جن چیزول کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں۔ کل بھی حرام تعیں، آج بھی حرام ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے جاور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام رہیں گی۔ اس لیے کہ قریعت قیامت تک کے لیے ہے اور بدل نہیں سکتی۔ ابدا جولوگ ان عدود کو بدلنا چاہتے ہیں وہ گویا دو سمرے الفاظ ہیں یہ کہ رہے ہیں کہ شریعت کل ماضی میں تو شکیک تھی لیکن آج قابل عمل نہیں ہے۔ ایسا کھنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے اور عور کرے کہ اس کے بعد پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔

## (۷) صرفی اور تجارتی سود

بعص حضرات بڑے شدو مدے یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ صرفی اور ذاتی مقاصد کے لیے لیے جانے والے قرصول پر عائد کیا جانے والا سود ہے۔ اس لیے کہ اس دور ہیں یہی سود عرب ہیں رائج تھا اور سود کی اسی قسم سے قرآن پاک کے اولین مخاطبین ما نوس تھے۔ رہا تجارتی اغراض کے لیے عاصل کیے جانے والے قرصول پر سود تو چونکہ اس میں ظلم و استحصال نہیں ہے اس لیے وہ جائز ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جن حضرات نے حلت سود کا یہ جواز تلاش کیا ہے ان کو اس کی تائید میں تاریخ، سیرت، فقہ، حدیث اور قرآن سے کوئی شادت نہیں ملی۔ ان کی بنیاد صرف ان کے اپنے بلادلیل دعاوی پر ہے جنانی ب

• صرفی اور تجارتی قرصنول کے درمیان فرق کی کوئی تعلیل موجود نہیں ہے۔

• "صدر اسلام میں صرف صرفی قرصنول پر سود رائج تعا"اس بیان کی تا نید میں تاریخ کی کوئی . شہادت نہیں ہے۔ شہادت نہیں ہے۔

• تجارتی قرمنول پر سود سے عرب ناما نوس تھے" یہ ایک بے دلیل بات ہے۔

• تجارتی قرصنول پر سود میں ظلم واستحصال نہیں ہے" یہ ایک مصحکہ خیز بات ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول المقابلة ہے تجارتی اور صرفی قرصول کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اور اور ہر صورت میں صرف اصل رقوم (رق س اموالکم) کی وصولیا بی کی اجازت دی ہے۔ دفس اموالکم کی صراحت سے صاف واضح ہوجاتا ہے کہ یہ صحم سود کے تمام ممکنہ شکلول پر حاوی ہے، بلکہ اس کا اطلاق تجارتی سود پر زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ راس المال کی اصطلاح تجارت اور کاروبار کے سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے، شخصی ادھار اور

ذاتی قرصنول میں سرمایہ اور راس المال وغیرہ اصطلاحات مام طور پراستعمال نہیں ہوتیں۔
مزید برال اعادیث میں صراحت موجود ہے کہ اس دور میں نہ صرف تجارتی اغراض کے لیے
قرض لیے جاتے تھے بلکہ ان پر سود بھی لینے اور دینے کا رواج تعا۔ جیسا کہ اس موضوع پر موجود
اعادیث اور تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے پھر علادہ اعادیث اور تاریخ کی صراحت کے، جوشنص
عرب جاھلیہ کی تاریخ اور مزاج سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دخت نہیں
مونی چاہیے کہ عرب میں صرفی قرصنوں پر سود وصول کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں تعا۔ عربول کا جذبہ
مہمان نوازی، غریب پروری اور جود سخاء پہلے بھی ضرب المثل تعا اور آج بھی ضرب المثل ہے۔
اسلام سے پہلے بھی یہ اقدار ان میں نہ صرف موجود تعین بلکہ ایک عام عرب ان پر عمل کرنے میں
فخر صوس کرتا تعا۔ چور اور ڈاکو (لصوص) تک ان اقدار کا نخریہ ذکر کرتے تھے، جیسا کہ کلام عرب
سے دلچپی رکھنے والے طلبہ سے ضفی نہیں ہے۔ ان عالات میں صرفی قرصنوں پر سود کی وصولیا بی کی
مثالیں شاذہ نادر ہی ہو سکتی ہیں۔

البتہ تجارتی اغراض کے لیے قرضے لینے اور دینے کاعرب میں عام رواج تھا اور اس پر سود بھی لیا اور دیا جاتا تھا اور قرآن پاک نے اس سود کی ممانعت کی ہے۔ حضرت عباس کا سود جس کو سرکار دو عالم مٹھالیہ نے جمتہ الوداع کے موقع پر ختم کیا کسی طرح بھی صرف قرصول پر عائد سود نہیں ہوسکتا تھا۔ ان جیسا دولت مند رئیس جواپنی جیب فاص سے پورے موسم ج میں جاج کے پائی کا بندو بست کرتا ہو، جس کو سرکار دو عالم مٹھالیہ نے قریش کا سنی ترین سردار قرار دیا ہووہ بعلا صرفی اغراض کے لیے قرصنہ کیوں لے گا حضرت عباس عرب کے نامور تاجمول میں سے تھے اور دوسرے تاجمول کی تجارت کے لیے قرض بھی دیا کرتے تھے جو سودی اور غیر سودی دو نول طرح کے ہوتے تھے۔ ان جیے سنی انسان کے لیے یہ بات بعید از امکان ہے کہ وہ ضرورت مند اور محتاج لوگوں کو سود پر صرفی قرض دیتے ہوں۔

جمال تک اس دلیب دعوے کا تعلق ہے کہ تجارتی قرصول پر لیے جانے والے سود میں ظلم اور استحصال نہیں ہوتا تواس کے جواب میں یہی گزارش کی جاسکتی ہے کہ صرفی قرصے والے سود کی برائی دو افراد تک محدود رہتی ہے۔ جبکہ تجارتی قرصول پر لیے جانے والے سود کی قباحتیں اور مفاسد پورے معاشرہ کو گھن لگا دیتے ہیں۔ ان صفحات میں سود کی جو پچیس قباحتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے آخر کو لئی قباحت ہے جو صرف صرفی قرصہ میں ہوتی ہے اور تجارتی قرصہ میں نہیں میں ہوتی ہے اور تجارتی قرصہ میں نہیں ہیں ہے۔ و مرف

# یا کستان میں حرمت ریا پر اتفاق رائے

حرمت ربا کے بارے میں آج اشائی جانے والی بحثول اور بار بار چیرہ جانے والے اعتراصات کی بعربار کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ شاید آج پاکتان میں پہلی بار کی من چلے نے ربا جیسی پسندیدہ اور نفع بخش چیز کو حرام کہہ دینے کی غلطی کر دی ہے۔ ہر پھر کریہی سوال دہرایا جارہا ہے کہ ربا ختم ہوگیا تو معاشیات کا کیا ہوگا، کاروبار کیے چلے گا، بنک کیے کام کریں گے، بین الاقوامی تجارت کا کیا ہوگا، غیر ملکی قرضے کیے ملیں گے۔ یہ سوالات فیصلہ کرنے سے پہلے طے بین الاقوامی تجارت کا کیا ہوگا، فیر ملکی قرضے کیے ملیں گے۔ یہ سوالات فیصلہ کرنے سے پہلے طے کرنے کے ہود ان سوالات کو بار بارا شانے کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم حرمت سود کا فیصلہ کرنے میں صادق اور مخلص نہیں تھے اور یا ان سوالات کو اشانے کا شار متحد کنفیوژن اور انتثار پھیلانا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کئی قانونی اور فقی معاملہ میں اتفاق رائے کے اظہار کی جس قدر شکلیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب حرمت ربا کے بارہے میں اختیار کی جا چکی ہیں اور ایک دو بار نہیں بار بار مختلف سطحول پر اس اعلان اور محمث منٹ کا اعادہ کیا جاتا رہا ہے۔ ذیل میں ایسی چند آئینی، قانونی اور تاریخی دستاویزات کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو بندش سود کے معاملہ میں ہمارے قومی اور ملی اتفاق من آئی مظہد

رائے کی مظہر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا باقاعدہ دستوری مسودہ جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے مرتب

کرکے قوم کے سامنے پیش کیا، ۱۹۵۳ء میں پیش کیا جانے والاوہ آئینی مسودہ تعاجواں وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین مرحوم نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا تعا- اس کی تیاری میں تمام نامور بانیان پاکستان اور قائداعظم کے قریب ترین رفقاء شامل تھے۔ ان حضرات میں قائداعظم کے تریب ترین رفقاء شامل تھے۔ ان حضرات میں قائداعظم کے تین جانشین خواجہ ناظم الدین مرحوم، مولوی تمیز الدین خان مرحوم اور تین اہم مناصب میں ان کے تین جانشین خواجہ ناظم الدین مرحوم، مولوی تمیز الدین خواجہ شہاب الدین مردار عبدالرب نشتر مرحوم کے علاوہ خان عبدالقیوم خان، جناب نور الامین اور خواجہ شہاب الدین

کے علاوہ ڈاکٹر اشتیاق حسین تریشی، ڈاکٹر محمود حسین اور مولانا محمد اکرم طان جیسے اہل علم ودانش کے علاوہ ڈاکٹر اشتیاق حسین تریشی، ڈاکٹر محمود حسین اور مولانا محمد اکرم طان جیسے اہل علم ودانش کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس دستوری مسودہ ہیں یہ شق بالاتفاق شامل کی گئی تھی کہ جتنی جلدی ممکن موگاربا کو ختم کردیا جائےگا۔ [دفعہ ۲(۲)(سی)]

پر جب ۱۹۵۸ء میں محمد علی ہوگرہ مرحوم کے زمانہ میں دوسمرادستوری مسودہ تیار ہوا (جس پر ہونے والے قوی اتفاق رائے کی مثال ملنا دشوار ہے اور بعد میں کوئی بھی دستوری نظم اس سے بہتر حل مسائل کا پیش نہیں کرسکا) تواس میں بھی یہی بات ان ہی الفاظ میں دہرائی گئی۔ (دفعہ ۲، ذیلی دفعہ ۲ (س)) کیکن افسوس کہ اس دستور کے نفاذ کی نوبت ہی بعض اسلام دشمن اور ملک دشمن عناصر نے نہ آنے دی۔

بعد ازال ۱۹۵۱ء میں جب ملک کا پہلادستور نافذ ہوا تواس کی دفعہ ۲۹ پیرا گراف (الفن) میں پر یہ کھا گیا کہ ریاست رہا کو جلد از جلد ختم کرنے کی مساعی کرے گی۔ پھر ۱۹۹۲ء میں فیلڈ ارشل محمد ایوب فان صاحب مرحوم کے دستور میں نہتا گریادہ واضح طور پر کھا گیا کہ رہا کا فاتمہ (بلکہ صفایا) کر دیا جائے گا۔ (دفعہ ۱۹ باب پالیسی کے اصول) یہی بات جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دیئے ہوئے فارضی دستور بابت ۱۹۷۲ء کی دفعہ ۲۳ میں دہرائی گئی، یعنی یہ کہ رہا کا فاتمہ کر دیا جائے گا۔ کر میا ملک کے موجودہ دستور میں جو ۱۹۷۳ء میں نافذ ہوا دفعہ ۲۳ پیرا گراف (الفن) میں اکتر میں ملک کے موجودہ دستور میں جو ۱۹۷۳ء میں نافذ ہوا دفعہ ۲۸ پیرا گراف (الفن) میں ایک بار پھر صاف اطلان اور صریح و عدہ کیا گیا کہ ریاست جتنی جلد ممکن ہوگار با کا فاتمہ کر دے گی۔ ایس قائدین کی بالاتفاق تیار کردہ ہیں۔ ان کی تیاری میں قریب قریب ہر قابل ذکر سیاسی جاعت ہیں مائٹ نظر کے سیاسی قائدین، ہر قسم اور ہر بر انڈ کی حکومتوں کے قائدین اور ملک کے کارکان، ہر لقط نظر کے سیاسی قائدین، ہر قسم اور ہر بر انڈ کی حکومتوں کے قائدین اور ملک کے تمام حصوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان شامل تھے۔ اس کے معنی یہ بین کہ ملک سے رہا کو ختم کرنے کے بنیادی کھٹ مندہ اصول کے طور پر مائی گئی کہ ملکی معاشیات سے سود کا انخلاہ اور فاتمہ خور ہیں۔۔۔

یہ مثالیں تو وہ تعیں جو خالص سیاسی قائدین اور دستور سازی کے ماہرین کے متفقہ فیصلول کی تعییں۔ اب چند مثالیں شریعت کے ان ماہرین اور نامور اہل علم کے فیصلول کی دی جا رہی ہیں جن کو یا کستان کی آئینی اور قانونی مقتدرہ جات نے اس غرض کے لیے نامزد کیا تعاکہ وہ قرار داد مقاصد کے تقاصول کے مطابق ملک کے نظام کو اسلامی طور پر استوار کرنے میں حکومت اور قانون

سازادارول کی مدد کریں۔

ارچ ۱۹۳۹ء میں قرار دادمقاصد کی منظوری کے بعد دستور سازاسمبلی نے ایک ادارہ کے قیام کی منظور دی جس کا نام بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ تجویز ہوا۔ اس بورڈ کی ذمہ داری یہ تعی کہ قرار داد مقاصد کے تقاصول کی روشنی میں دستور ساز اسمبلی کو اسلامی دستور سازی کے معاطلت میں مشورے دے اور راہنمائی کرے۔ بورڈ نے ستمبر ۱۹۲۹ء میں کام ضروع کیا۔ اس کے صدر مشہور محقق و مورخ اور سیرت نگار طلمہ سید سلیمان ندوی مقرر موئے اور ارکان میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، داکھر محمد حمید اللہ (مقیم ہیرس)، مولانا ظفر احمد المساری، مفتی جعز حسین مجمد اور پروفیسر عبدالحالق مرحوم شامل تھے۔

بورڈ نے ۱۹۵۱ء میں جب مرحوم خواجہ ناظم الدین کو پیش کردہ دستوری سفار شات پر تبصرہ کیا تو حرمت رہا سے متعلق اس میں دی گئی مذکورہ بالا دفعہ کو ناکافی خیال کرتے ہوئے اس دفعہ کو درج ذیل دفعہ سے بدلنے کی سفارش کی:

" (ریاست کی به ذمه داری موکی کهوه):

(العن) اندرون ملک ہرلین دین میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی مت کے اندراندراور

(ب) بیرون ملک ہر لین دین پراس تحم از تحم مدت کے اندر جس میں بتبادل انتظامات کرنا ممکن ہو سود کا خاتمہ کر دے۔" (طاحظہ ہو بنیادی اصولول کی تحمیثی کی رپورٹ پر بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کی تجویز کردہ ترامیم، مطبوعہ مجلس دستور ساز پاکستان، گور نمنٹ آف یاکستان پریس، کراچی، طبع ۱۹۵۲ء ص ۸)

۱۹۹۲ء کے دستور کے بموجب جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان مرحوم نے اسلامی مشاور تی کونسل قائم کی تو کونسل نے مرحوم جنٹس ابوصائح محمد اکرم کی صدارت میں ۱۳ جنوری ۱۹۹۳ء کو کراچی میں رہا کے معالمہ پر خور کرتے ہوئے متفقہ طور پر رائے دی کہ "حدل اجتماعی کے اسلامی تقاصوں کی تحمیل اور انسانی برادری کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے ضروری ہے کہ بلاسود (Interestless) معاشی نظام فروع کیا جائے۔ کونسل نے یہ تسلیم کیا کہ فوری یا اجانک تبدیلی سے ملک کے لیے متحدد مشکلات بیدا ہوں کی لیکن کونسل نے ساتھ ہی یہ سفارش کی کہ سود(انٹرسٹ) سے ملک کے لیے متحدد مشکلات بیدا ہوں کی لیکن کونسل نے ساتھ ہی یہ سفارش کی کہ سود(انٹرسٹ) سے یاک معیشت کے قیام کے لیے کوشوں کو بلاوم مؤخر نہ کیا جائے۔" ۱۸

9 دسمبر ۱۹۲۷ء کوایک بار پیمر کونسل نے وزارت خزانہ کے استفسار پراس مسئلہ پر مفصل عور کیا اور مرحوم علامہ علاوالدین صدیقی کی زیرِ صدارت اپنے اجلاس منعقدہ ڈھاکہ میں متفقہ طور پریہ

طے کیا کہ رہا اپنی تمام اقسام کے ساتھ قرآن و سنت کی رو سے حرام ہے اور یہ کہ کوئسل اس استغمار کے جواب میں ایک بار پھر اپنے سابق مؤقف ہی کا اعادہ کرتی ہے (جواو پر ذکر کیا گیا ہے) اس اجلاس میں کوئسل نے وزارت خزانہ کے استغمار پر متعدد حکومتی اداروں کی کار کردگی اور طریقہ بائے کار سودی بائے کار کا بھی تفصیلی جائزہ لیا اور رائے دی کہ ان میں بیشتر ادارے اور طریقہ بائے کار سودی کاروبار پر بہنی ہیں۔ کوئسل نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بنکاری نظام بنیادی طور پر سود پر بنی ہیں۔ کوئسل نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بنکاری نظام بنیادی طور پر سود پر بنی ہیں۔ اور اس لیے اس کا مکمل جائزہ لے کر اس میں تفصیلی رد و بدل (اوور ہالنگ) کی ضرورت

فیلڈ مارشل محمد ایوب خان مرحوم کی قائم کردہ اسلامی مشاورتی کونسل نے ایک بار پھر (یعنی تیسری مرتب) ربا کے مسئلہ پر ۲۳ دسمبر ۱۹۲۹ء کو غور کیا۔ اس اجلاس کی صدارت بھی طلمہ طلوالدین صدیقی مرحوم نے کی۔ اس اجلاس سے قبل کونسل نے ایک مفصل سوالنامہ ربا کے مختلف پہلووک کے بارہے میں اندرون ملک اور بیرون ملک ۱۲۳۳ نامور علماء اور دا نشوروں کو بھیجا تعا جن کے دیے ہوئے جوابات پر غور کر کے کونسل نے حسب ذیل رائے دی:

"اسلامی مشاورتی کونسل اس امر پرمتفق ہے کہ رہا اپنی ہر صورت میں حرام ہے اور شرح سود کی بیشی اور کمی سود کی بیشی اور کمی سود کی بیشی اور کمی سود کی عرمت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ افراد اور اداروں کے لین دین کی مندرجہ ذیل صور توں پر کامل غور و فکر کرنے کے بعد کونسل اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ:

(العن) موجودہ بنکاری نظام کے تحت افراد، اداروں اور حکومتوں کے درمیان کارو باری لین دین اور قرصنہ جات میں اصل رقم پر جو بڑھو تری لی یا دی جاتی ہےوہ داخل رہا ہے۔

(ب) خزانہ کی طرف سے تھور می مدت کے قرصنہ پر جو چھوٹ دی جاتی ہے وہ بھی داخل رہا ہے۔

(ج) سیونگ سر شیفکیٹ پر جوسود دیاجاتا ہے وہ ربامیں داخل ہے۔

( و ) انعامی باندز پر جوانعام دیاجاتا ہے وہ ربامیں شامل ہے

( ھ ) پراوید نشف فنداور پوسٹل بیمہ زندگی وغیرہ میں جوسود دیا جاتا ہے وہ بھی رہامیں شامل ہے۔

( و ) صوبول، مقامی ادارول اور سر کاری ملازمین کو دیسے گئے قرصوں پر برطھوتری ربامیں شامل ۲۰ ...

ان واضح اور صریح سفار شات کے ساتھ ساتھ کو نسل نے یہ بھی تجویز کیا کہ حکومت اسلامی مشاور تی کو نسل کے مشورہ اور امداد کے لیے اکبر فقہام ، ماہرین شریعت اور ماہرین قانون کی ایک مشاور تی کونسل کے مشورہ اور امداد کے لیے اکبر فقہام ، ماہرین شریعت اور ماہرین قانون کی ایک مشاور کرے جورائج نظام کی اصلاح کی صورتیں تجویز کرے "۔

حرمت ربا اور اس کی حکمت و مصلت کو کونسل نے ایک بار پر (جو تئی بار) اپنی سفادشات بابت ۲۰، ۲۳ جنوری ۱۹۵۱ء میں دہرایا۔ پانچویں بار کونسل نے ۳۱ جنوری ۱۹۵۱ء کو قرار دیا کہ "جونکہ ربا کے حرام ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں اس لیے اسے ختم ہونا چاہیے ۲۳۔"

اکتوبر ۱۹۷۷ء میں کونسل نے اپنی مذکورہ بالا سابقہ تبویز کے مطابق معاشیات اور بنک کاری کے ماہرین کا ایک بندرہ رکنی پینل مقرر کیا جس کا کام یہ تعا کہ سود سے پاک معیشت و بنگاری نظام کی فنی نوعیت کے پیش نظر اس کے مختلف پہلوؤل اور عواقب واثرات پر کونسل کو ماہرانہ رائے دے۔ بینل نے اب تک موصول شدہ آراء، تجاویز اور جوابات کے علاہ اپنا ایک الگ سوالنامہ جاری کیا جس کے جوابات بینل کو موصول ہوئے ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد بینل سوالنامہ جاری کیا جس کے جوابات بینل کو موصول ہوئے ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد بینل نے سود کے مرحلہ وار خاتے کا ایک پروگرام تبویز کیا جو ایک عبوری رپورٹ کی صورت میں مورت میں حکومت کو پیش کر دیا گیا۔ اس عبوری رپورٹ میں وہ فوری اقد امات بھی تبویز کیا جانا تعا۔

بینل نے دو سال کی منت کے بعد ۲۸ جنوری ۱۹۸۰ء کو اپنی حتی رپورٹ استحصال سود
کے بارے میں پیش کی- کو نسل کی پیش کردہ یہ رپورٹ ۱۱۳ صفات اور ۱۵ بواب پر مشتمل ہے اور
اس احتبار سے منفرد دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے کہ ملک کے ۱۵ نامور ماہرین معاشیات و بنگاری
نے سود کے استحصال اور متبادل نظام کے فاکہ پر ببنی فنی نوعیت کی سفارشات پیش کیں۔ اس
رپورٹ کو اسلامی نظریاتی کو نسل نے چند ضروری ترامیم اور اصافوں کے ساتھ جون ۱۹۸۰ء میں
منظور کر لیا اور اس طرح یہ رپورٹ جواستحصال سود کا ایک جامع نظام اللوقات اور طریقہ کارپیش کرتی
ہے حکومت کو پیش کر دی گئی۔ استحصال سود سے متعلق کو نسل کی یہ رپورٹ اپنے موضوع پر
بلاشبہ عصر جدید کی پہلی قابل ذکر کوشش کھلانے کی مستحق ہے۔ جس کی تیاری میں علمانے دین،
بلاشبہ عصر جدید کی پہلی قابل ذکر کوشش کھلانے کی مستحق ہے۔ جس کی تیاری میں علمانے دین،
فتہائے کرام ، ماہرین اقتصادیات و بنک کاری سب نے مل کر حصہ لیا اور اتفاق رائے سے سود کی
تمام رائج الوقت صور توں کور با اور حرام قرار دیے کران کا تمبادل تبویز کیا۔

اس رپورٹ میں جواب اردو، عرفی اور انگریزی میں مطبوعہ شکل میں دستیاب ہے مسئلہ کے تمام پہلووک پر بڑے جامع انداز میں بحث کی گئی ہے۔ موضوع سے متعلق مسائل و مشکلات کا تعین کرنے اور ان کے حل کے لیے مناسب حکمت عملی وضع کرنے کے بعد رپورٹ میں تجارتی بنک کاری کے تمام وظائف (بابت صنعت کاری، زراعت، تجارت، تعمیرات، حمل و نقل وغیرہ) کے بارے میں بلاسودی قرصول کی ممکنہ صورتیں تجویز کی گئی ہیں۔ اس طرح خالص مالیاتی ادارول کے بارے میں بلاسودی قرصول کی ممکنہ صورتیں تجویز کی گئی ہیں۔ اس طرح خالص مالیاتی ادارول کے

مقاصد اور طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں بلا سودی معیشت کی روشنی میں اصلاحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے الی معاملات اور اسٹیٹ بنک آف پاکستان کی ذمہ داریوں کوسود سے پاک کرنے کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔

رپورٹ میں جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مرتبین نے کہ ال شرح صدر کے ساتھ بنک انٹرسٹ یا کرشل انٹرسٹ کور باسلیم کیا اور اس کے حرام ہونے کا اصول مان کر ہی اپنی رپورٹ کی تدوین گی۔ پوری رپورٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی بات اشارہ یا کنایتاً نہیں ملتی جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ مرتبین رپورٹ کے ذہن تجارتی سود کے بارے میں صاف نہیں بیں یا وہ اس کے ربا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کی تالی کا شکار ہیں۔

یہ رپورٹ ۱۹۸۰ء - ۱۹۸۰ء کے سالوں میں کمک بھر میں زیر بحث رہی۔ کومت کے ایوا نول اور وزار تول سے لے کر بنکول اور مالیاتی اداروں میں ان موضوعات پر خور و فکر ہوا اور کمک کی بھی ذمہ دار فرد نے (جن میں چھوٹے سے چھوٹے اہلار سے لے کر صدر مملکت اور وزیر خزانہ تک سب شامل ہیں۔) اس پوری مدت کے دوران تجارتی سود کے رہا ہونے کے بارے میں کمی تردد کا اظہار نہیں کیا اور بلاسود بنکاری کی ساری مساعی اس اصول کی بنیاد پر جاری رہیں کہ بنک انظرسٹ کی تمام شکلیں رہا ہیں۔

کومت پاکستان کی طرف سے صراحتاً ہمی بار باریہ بات کھی گئی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کے بہت سے بیانات ریکارڈ پر موجود بیں کہ موجودہ بنکاری نظام سے رباکا عنصر ختم کرنا حکومت کی طے شدہ پالیسی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بنکاری نظام سے سود ختم کرنے کی باتیں اسی وقت درست اور بامعنی ہوسکتی ہیں جب بنک انٹرسٹ کور باسلیم کیا گیا ہو۔ ورنہ بنکاری نظام کو بلاسود بنیادول پر استوار کرنے کی ساری کوشنیں بے معنی اور غیر ضروری ہیں۔

بالاخر ۲۰ جون ۱۹۸۳ء کو اسٹیٹ بنک آف پاکستان نے آپنامشہور سر کلر نمبر ۱۱۳ جاری کیا جس میں ملک کے تمام بنکول سے کہا گیا کہ وہ آیک مرحلہ وار پروگرام کے مطابق (جو یکم جولائی ۱۹۸۳ء کو یعنی مذکورہ بالا سر کلر کے اجراء سے دس دن بعد ضروع مونا تما) بلاسود بنکاری نظام کو اپنائیں اور یکم جولائی ۱۹۸۵ء سے مکمل طور پر بلاسودی نظام اپنالیں۔ اس سر کلر میں اسلامی سرمایہ کاری اور کارو بار کے بارہ طریقے (موڈز آف فائنانسگ) بھی طے کیے گئے جن کی پابندی بنکول کو کرنالازی قراریایا۔

مک میں حرمت رہا پر مسلسل اتفاق رائے کے اس اجمالی جا زہ سے یہ بات سامنے آتی ہے

کہ وفاتی شرعی مدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ نہ پہلی بار ربا کو حرام قرار دے رہا ہے نہ ملک میں پہلے سے موجود قوی اتفاق رائے سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہہ رہا ہے۔ اس فیصلہ میں ایک مجاز و مختار مدالتی فورم نے وہی بات کھی ہے جس پر ۱۹۵۰ء سے قوم کا کمٹ منٹ چلا آ رہا ہے۔

WWW-KITABOSUNNAT-COM

# متبادل شکلیں

جیسا کرعرض کیا گیا، ہمارے ملک میں گزشتہ دس بارہ سال کے دوران بلاسود بشاری اور بلا سودی سرمایہ کاری کے موصوع پر خاصا و قبیع علمی کام ہوا ہے اور ماہرین شریعت اور ماہرین بنکاری کے مشترکہ غور و فکر سے اس کی متعدد متبادل شکلیں تجویز کی ہیں۔ جو ایک طرون شریعت کے سے ا حکام سے متعارض بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف جدید بشکاری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کو بھی کماحقہ پوری کرتی ہیں۔ ذیل میں ان متبادل شکلول کا ذکر کیا جارہا ہے۔ ساتھ ہی ان میں سے چند اہم شکلول کے ضروری شرعی احکام بھی دیسے جار ہے ہیں۔

اسلامی نظریاتی کونسل اور اسٹیٹ بنک آف یا کستان کے مذکورہ بالا فیصلول کی روسے درج ذيل متبادل شكلين اس وقت ياكستان مين قانوناً (اگرچه عملاً صرف كاغذير) رائج بين:

- مسروس جارج
  - ۲) قرض حسنه
    - ببيع مرابحه
- اجاره (Leasing)
  - مثاركه
  - مصنادير
  - بسيع موجل
- (Buy-back Agreement) جي بالوفاء
  - ملکیتی کرایه داری (Hire Purchase)
- وصولیا بی ترقیاتی اخراجات (Equity Participation) ایکویٹی یار میسیپیش (Equity Participation)

(Rent Sharing) رینٹ شنیرنگ (Rent Sharing)

۱۱۳) خریداری مصص

۱۲) مرید بلول کی خریداری

ان جودہ شکول کے علوہ درج ذیل شکلیں بھی ممکن ہیں جن سے سرمایہ کاری اور بشکاری

کے متعدد مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں:

۱۵) بیچ سلم

١١) مزارم

عاقاة (12

١٨) بالاقساط فروخت

19) عقد استصناع

۲۰) ادارہ اوقاف کا استعمال صرفی قرصنوں کی مدیس ذیل میں ان میں سے چند ضروری شکلول کے احکام دیتے جارہے ہیں سے

## (۱) مسروس جارج یاحق الحدمت

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے بنگوں کے ذریعہ تجارتی اور پیداواری قرصنوں کے حصول کے معلوہ اور بھی بہت سی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بنگوں کے دائرہ کاراور فرائض میں اصافہ ہی اصافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج بنگوں کی اتنی قسمیں ہوگئی ہیں اور ان کے اسنے متنوع اور کثیر المقاصد فرائض ہوگئے ہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کی روشنی میں ایک متعمر سی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان فرائض ومقاصد میں بہت سے وہ ہیں جو بنک خالعتاً دو مرے کے ابجنٹ اور و کیل کی حیثیت سے انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سے دو مری جگہ رقم کی ترسیل میں مدد وینا، کسی کاروباریا تجارت کے سلطے میں مثورہ دینا، مختلف طرح کے پراہیسری نوش میں مدد وینا، کسی کاروباریا تجارت کے سلطے میں مثورہ دینا، مختلف صور تیں ہیں اور جی میں بہت معمولی ردو بدل کی ضرورت ہوگی، غیر ملکی زرمبادلہ کی فراہی، تجارتی حصص کی اندر رائٹنگ، اجارہ اور اس فوعیت کے متعدد دو مرے فرائنس وہ ہیں جن کی مناسب اجرت یا حق الحدمت بنک وصول کر سکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ البتہ بنگوں کی طرف سے جورقوم وصول کر سکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ البتہ بنگوں کی طرف سے جورقوم توض دی جاتی ہیں ان پر مروس چارج یا حق الحدمت وصول کرنا محل نظر ہے۔ یہی وج ہے کہ اسلامی قرض دی جاتی ہیں ان پر مروس چارج یا حق الحدمت وصول کرنا محل نظر ہے۔ یہی وج ہے کہ اسلامی

نظریاتی کوئسل نے بھی اس کو کسی حد تک جائز قرار دیتے ہوئے اسلام کی روح سے غیر مطابق بتایا ہے ۲۲- اس لیے راقم الحروف کی رائے میں تجارتی اور پیداواری قرصول کے لیے تو سروس جارج کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ یہ رباکا کوئی قابل عمل متبادل نہیں ہے، لیکن ایک خاص حد تک کے صرفی قرصول اور بنک کی دوسری خدمات کے معاوضہ کے طور سروس جارج اور حق الخدمت کوایک جائز متبادل قرار دیا جاسکتا ہے۔

لیکن صرفی مقاصد کے لیے دیئے جانے والے قرصنوں پر واجب اللداء حق الحد مت کی وصولیا بی چند لازمی شرائط واحکام کے ماتحت ہونی جاہیے۔

• اسٹیٹ بنک آف پاکستان وقتاً فوقتاً اس زیادہ سے زیادہ رقم کا تعین کرے گاجس سے زیادہ رقم بطور صرفی قرض جاری نہیں کی جاسکے گی۔

• ایک خاص حدمثلاً دس مرزار روبیه تک دیئے جانے والے صرفی قریضے بھمل طور پر قرض حسنہ مہول کے اور ان پر کوئی حق الحدمت وصول نہیں کیا جائے گا۔

حن الخدمت كو كسى طور پر بھی اور كسی بھی صورت حال میں وقت یا قرض کے دورانیہ سے
منسلک نہیں كیا جائے گا۔ اس لیے كہ حق الخدمت كو قرض کے دورانیہ سے منسلک كرنے
"کے معنی ربا كا دروازہ كھولنے كے ہیں۔

حق الخدمت كى زياده سے زياده رقم كا تعين اسٹيٹ بنك وقتاً فوقتاً كرے گاجس ميں اس تعين كا فارمولا اور اس كى بنيادكى وصناحب بھى كى جائے گى- (بنياد خلاف شرع مونے كى صورت ميں اعلىٰ عدليه ميں قابل جيلنج مونى جاميے-)

### (۲) قرض حسنه

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے حاجت مند لوگوں کو صرفی ضروریات کے لیے معمولی ہالیت کے قرضے بغیر کی حق الحدمت (سروس چارج) کے جاری کیے جانے جاہئیں۔ اس غرض کے لیے مکک میں ضروریات اور قوت خرید کی حام سطح کو پیشِ نظر رکھ کر ایک مناسب فارمولہ حکومت یا اسٹیٹ بنک کونسل کو وضع کر دے اور اس فارمولے کو سامنے رکھ کر چھوٹے صرفی قرضے اسٹیٹ بنک بنگنگ کونسل کو وضع کر دے اور اس فارمولے کو سامنے رکھ کر چھوٹے مرفی قرضے بیں وہ بطور قرض حسنہ جاری کیے جائیں۔ عام طور پر جن ضروریات کے لیے صرفی قرضے لیے جاتے ہیں وہ اوللہ کی شادی، بیٹیوں کا جمیز، تعمیر مکان اور علاج ہے۔ ان چاروں مقاصد کے لیے در خواست گزاروں کی دہائش (شہری، قصباتی، دیماتی) کی مناسبت سے ضروریات میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان

ضروریات کا تعین کر کے تین سطی مقرر کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح مذکورہ بالا چار مقاصد کے لیے تین تین سطح کے ویا کل بارہ شرصیں طے شدہ ہول گی جن کے مطابق متعین مقاصد کے لیے بطور قرض حسنہ امداد دی جائے گی۔

### (۳) بيع مرابحه

ہمارے ہاں جس چیز کو مارک اپ کھا جارہا ہے وہ بیج حرابحہ اور بیج سلم کا مجموعہ ہے۔ جس کو سمرکاری دستاویزات میں بیج موجل کا نام دیا گیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں:

بیع مرابحہ سے مراد ہے کہ کوئی چیز خرید کراس کی سابقہ قیمت پرایک خاص طے شدہ اور متعین شرح سے اصافہ کے ساتھ فروخت کر دینا۔ اس بیع کے جائز مونے کے لیے درج ذیل احکام م

کی یا بندی ضروری ہے:

• چیز کی سابقہ قیمت کامعلوم اور متعین ہونا ضروری ہے، یعنی دومسرے خریدار کویہ واضح طور پرمعلوم ہونا چاہیے کہ پہلے خریدار (اور حال بائع) نے اس چیز کو کتنی قیمت میں خریدا تعا-

اگر پہلے خریدار (اور حال بائع) نے چیز کی خریداری کے بعد اس پر محجداور مصارف کیے ہول،
مثلاً مرمت پر، نقل وحمل پر، یا کسی اور جا تزمصر ف پرر قم خرچ کی ہواور وہ اس کو بھی قیمت
میں لگانا چاہتا ہو تو وہ یا تو الگ سے اس کی صراحت کرے اور یہ بتائے کہ اصل قیمت اتنی
تھی اور اتنی رقم فلال فلال مد میں خرچ ہوئی اور اب اس مجموعی رقم پر وہ اتنا نفع طلب کرتا
ہے اور یا عمومی انداز میں بتائے کہ یہ چیز اصل قیمت اور دیگر اخراجات طاکر مجھے اتنے میں
پر میں ہے۔

· نفع کی شرخ یا فارمولا پہلے سے سطے اور متعین مونا ضروری ہے۔

اگرسودا بار مرکی نوعیت کامواور قیمت میں کوئی چیزوصول کی جارہی ہو تووہ اس نوعیت کی مورد ابار مرکی نوعیت کا ہواور قیمت میں بہ سہولت بازار سے مل جاتی ہو (مثلاً گندم، طلم، کیرا، مصنوعات وغیرہ)۔

جس سامان کی مجموعی مالیت کا اندازہ اور قیمت کا تعین نہ ہواس کی ممکنہ قیمت کے فیصدی
کے حساب سے نفع طے کرنا جائز نہیں ہے مثلا یہ سودا کہ اس وقت دو کان میں جوسامان
موجود ہے وہ سب کا سب دس فیصد نفع پر لے لو تو یہ سودا درست نہیں ہے۔ پہلے سارے

سامان کی قیمت لگا کرانگ سے بتائی جائے اور پھراس پردس یا پانچ فیصد ملے کیا جائے۔
سونے چاندی اور ایک ہی قسم کی کرنسی کی بیج مرابحہ درست نہیں ہے اس لیے کہ رہا ہے۔
مثلاً سونا یا جاندی اصل قیمت پر نفع رکھ جب فروخت کیے جائیں کے تووہ نفع رہا کے مکم
میں موگا ہے۔
میں موگا ہے۔

بع مرابحہ کے اس تصور کو سامنے رکھ کر اس کو بھاری مشینری کی در آمد، اندرون ملک معنوعات کی آرمت، اور ملکی مصنوعات و پیداوار کی بر آمد کے ذریعہ سود کے فعال متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ماہرین بنکاری تعور می سی جدت بسندی اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کریں اور محض مغرب سے آنے والی کسی تازہ ترین تبدیلی کے منتظر بنے نہ بیٹے رہیں۔ اب تک بنکول کی نوعیت، طریقہ کار اور انواع و اقسام میں جو جو تبدیلیاں ہوئی ہیں (اور آنے وال ہوئی رہتی ہیں) وہ سب کی سب مغرب سے ہی در آمد ہوئی ہیں اور ہمارے ماہرین نخہ آمنت بالمغرب کے تعت ان پر دل و جان سے حکمدر آمد ضروع کر دیتے ہیں، ہمارے ماہرین نخہ آمنت بالمغرب کے تعت ان پر دل و جان سے حکمدر آمد ضروع کر دیتے ہیں، لیکن آگریمال سے کسی تبدیلی یا معمولی سی ردو بدل کا مشورہ دیا جائے تو جبینوں پر شکنیں پرٹنا فروع ہوجاتی ہیں اور اس ردو بدل کو ناقابل عمل بتایا جائے لگتا ہے۔

اگر بنکول کے طریقہ کار اور ڈھانچہ میں تعور ہی بہت تبدیلیاں کر کے ان کو تجارت اور کاروبار کے عمل میں براہ راست شریک کر لیا جائے تو متبادل نقشوں پر بہ سہولت عمل ہو سکتا ہے۔ اگر بنکول میں تجارت کے اس شعبہ کو منظم کر دیا جائے اور بعاری مشینری کی در آمد براہ راست بنک اپنے ہاتھ میں لے کر ضرورت کی مشینری در آمد کریں اور بسچ مرابحہ کے اصول پر اس کو اندرون ملک فروخت کریں تو اس میں نہ کوئی انتظامی قباحت ہے نہ ہی عملی دشواری ۔ نہ کوئی اور مشکل ۔ اپنی رقم کی واپنی کو یقینی بنانے کے لیے بنک مشینری کے خریداروں سے ..... اگر وہ نقد قیمت دینے کی واپنی کو یقینی بنانے کے لیے بنک مشینری کے خریداروں سے ..... اگر وہ نقد قیمت دینے کی پوزیش میں نہ ہوں تو .... رہی ہی بنک مشینری ہے اس طرح اندرون ملک مصنوعات اور بیداوار کی آرموت اور بر آمد کے کاروبار میں بھی بنک براہ راست یا اپنے مقرر کردہ ابجنٹوں اور ڈیلروں کی آرموت اور بر آمد کے کاروبار میں بھی بنک براہ راست یا اپنے مقرر کردہ ابجنٹوں اور ڈیلروں کی مدد سے شریک ہوسکتا ہے۔

#### (۳) اجاره

اجارہ جے اردو میں بٹر داری اور انگریزی میں لیزنگ کھتے ہیں نہ صرف شریعت کے مطابق ہے مطابق ہے مکا بت ہے مطابق ہے مکا بت ہے مکا ہے ہے مکا بت کی اصطلاح مروج مو گئی ہے (اور جمال سے بلکہ آج کل ان ممالک میں بھی جن کے لیے ترقی یافتہ کی اصطلاح مروج مو گئی ہے (اور جمال سے

کی چیز کا منسوب ہو جانا ہماری ظانہ ذہنیت کے لیے کامیابی، معقولیت اور بنی برحق وانساف مونے کے لیے کافی سمجا جاتا ہے۔) بڑے بیمانہ پر تجارت و کاربار میں اور بالنسوص بنکاری کے کیاروبار میں اس کا استعمال روز افزول ہے۔ قبل اس کے کہ اسلامی بنکاری کے لیے اس کے استعمال کی صور توں کاذکر کیاجائے اس کے مختصرا کام بیان کیے جاتے ہیں:

اجارہ سے مراد ایسامعاہدہ یالین دین ہے جس میں کسی جائز چیز کی مکیت اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کا استعمال اور حق انتفاع (یوزر کٹ) دوسرے کو ایک مقررہ مدت کے لیے فروخت کر دیاجائے۔ اجارہ کے دیگر احکام اور قسر انظ درج ذیل ہیں:

، جس منفعت یاحق استعمال کا اجارہ کیا جائے وہ معلوم، متعین اور طے شدہ ہونا چاہیے۔ لہذا ایسا کوئی معاہدہ اجارہ جائزہ نہیں ہوگا جس میں منفعت یاحق استعمال غیرمتعین، نامعلوم ایسا کوئی معاہدہ اجارہ جائزہ نہیں ہوگا جس میں منفعت یاحق استعمال غیرمتعین، نامعلوم اور غیر واضح ہویا جس کے تعین میں بعد میں چل کر اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہو۔

اجارہ کی مدت، تاریخ، آغاز وانتہاء اور دورانیہ کاپہلے سے تعین کیا جائے۔

اجارہ پرلی ہوتی چیر محمال اور کیسے اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی اس کا بھی تعین ضروری ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک سکان اور دوکا نول کے اجارہ میں یہ متعین کرنا ضروری نہیں کہ ان میں کرایہ دار خود رہے گا یا کسی اور کور کھے گا یا دوکان میں کیا کاروبار کرے گا۔ البتہ ان عمار توں کا کوئی ایسا استعمال مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو ان کے عام اور معروف استعمال سے مختلف ہو یا اس سے عمارت کو کوئی نقصال پہنچتا ہو۔ جس مقصد کے لیے عقد اجارہ کیا جا رہا ہے وہ عقلاً، ضرعاً اور عادةً درست اور قابل عمل مو، لمدنا کسی ایسے مقصد کے لیے اجارہ درست نہیں ہوگا۔ جو ضرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو ضرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو ضرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو ضرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً، عقلاً یاعادةً درست اور قابل عمل نہیں موگا۔ جو شرعاً میں مشکل میں کروں کے سے اجازی کی میاسازی وغیرہ۔

• كرايه كالعين واضح طور پر كيا جائے-

راید ما ین ورس روپر یا باست میز نه موجو کسی ایک فرین کو کوئی ایساحق درسی موجو معاہدہ اجارہ کی شرائط میں کوئی ایسی چیز نه موجو معاہدہ اجارہ کے مقاصد سے ہم آہنگ نه مواور اس اصافی حق کا کوئی معاوصنہ دوسرے فریق کے ذمہ واجب الادا نه مو۔ اس لیے که بلا معاوصنہ ایسا اصافی حق ایک طرح سے رہا کے مترادف ہے۔

• اگراجارہ پر دمی جانے والی چیز تباہ ہوجائے یا ناقابل استعمال ہوجائے تو اجارہ پر لینے والے کے کو وقت سے پہلے اجارہ منسوخ کرنے کاحق حاصل ہے۔

اجارہ پردی جانے والی چیز کے تمام نقصانات اور خطرات مالک کے ذمہ ہوں گے اور اجارہ پر لینے والے پر اس طرح کا کوئی بار نہیں ڈالا جائے گا۔ یادر ہے کہ مالک اپنی چیز کا کرایہ لینے کا مستحق شرعاً اسی وقت ہو سکے گا جب وہ اس کے تمام نقصانات اور خطرات کی ذمہ داری خود قبول کرے۔ لہذا اجارہ پر دی ہوئی چیز کا الشور نس، ٹوٹ پھوٹ وغیرہ سب مالک کے ذمہ مہول گے۔

ويقين جب جابيل بالمي رصامندي سے معابدہ اجارہ كوفنح كرسكتے ہيں۔

اجارہ پروہی چیز دی جاسکتی ہے جواجارہ پر دینے والے شخص کی مکیت میں ہواور اس کے قبضہ میں آئے ہے۔ قبضہ میں آئے سے قبل ہی اس کواجارہ پر دینا درست نہیں ہے۔ جائداد غیر منقولہ کے لیے البتہ کافذات مکیت کا قبضہ میں آجانا جائداد کے قبضہ میں آجانا جائداد کے قبضہ میں آجانا جائداد کے قبضہ میں آجانے کے مترادف مانا جاسکتا ہے ہیں۔

یوں تو اجارہ کے احکام اور شرائط بہت مفصل ہیں لیکن ضروری احکام کا خلاصہ مذکورہ بالا سطور میں آگیا ہے۔ ان احکام اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جواجارہ (لیزنگ یا پرشہ داری) کی جائے گی وہ شریعت کے مطابق ایک جائز طریقہ ہوگی۔

یاد رہے کہ اجارہ اور لیزنگ کے ادارہ سے بنگنگ اور بالنصوص کارپوریٹ فائنانس کے مقاصد کی تکمیل بنیادی طور پرمسلمان فقہاء کی ایجاد ہے۔ مغرب میں یہ تصور ماضی قریب میں آیا ہے انگلستان میں آج سے بچاس سال قبل لیزنگ کا بطور ایک ادارہ سرمایہ کاری کوئی قابلِ ذکر تصور نہیں تھا۔ وہاں یہ رواج ۱۹۲۰ء کے عشرہ سے شروع ہوا اور بہت جلد اس نے کاروباری طقہ میں مقبولیت حاصل کرلی۔ اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کہ ۱۹۹۹ء میں کل دو ہزار ملین پونڈ کی لیزنگ موربی تعی جو کل سرمایہ کاری کادس فیصد تعامیہ۔

لیزنگ یا اجارہ میں وہ انتظامی مشکلات بھی نہیں ہیں جو نفع و نقصان میں شرکت کے دو معروف طریقوں مصاربہ اور مشار کہ میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں یہ ظرہ بھی نہیں ہے کہ اجارہ پر لینے والے (لیسی) خلط حسابات بیش کریں گے یا وہ دوہرے حسابات رکھیں گے۔ ایک بار بنک ان کواجارہ پر چیزیں یا جائداد دے دے اور پھر اپنا کرایہ وصول کرتار ہے بشر طیکہ جائداد بنک کے رسک اور ضمان میں ہو۔

مغربی ممالک میں لیزنگ کی جو دو بر می تسمیں جلد ہی مقبول ہو گئیں وہ فائنانس لیز اور آپریٹنگ لیزیعنی کامل ادائیگی کا اجارہ اور استعمالی اجارہ تعیں۔ ان دونوں قسمول کا ذکر اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ میں بھی موجود ہے۔ نامناسب نہ ہوگا اگر اس موصوع پر کونسل کی رپورٹ کے متعلقہ پیرا گراف یہاں نقل کردیئے جائیں:

"طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لیے پشر داری ایک جدید طریقہ ہے جو صنعتی ممالک میں روز افزوں ہے۔ پشر داری دوطرح کی ہوتی ہے۔

٠ کامل ادا سیگی پشه داری

• استعمالی بشرداری

کامل ادا سیکی پشہ داری میں پشہ دینے والا پشہ دار کواس کی ضرورت کا اٹا شہ خرید کر کرایہ پردینے کا معاہدہ کرتا ہے۔ ملکیت اٹا شہ دلانے والے کی رہتی ہے۔ لیکن اس پر قبضہ بشر دار کا ہوتا ہے اور وہی اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ پشہ دار یا بندی سے اس اٹا نے کا کرایہ ادا کرتا رہتا ہے۔ قانوناً تو اس کا مالک پشہ دھندہ ہوتا ہے لیکن اس کے استعمال کے جملہ حقوق پشہ دار کو حاصل ہوتے ہیں اور اس کی دیکھ بعال، مرمت، خدمت اور بیمہ سب پشہ دار کے ذمہ ہوتی ہے۔ کرایہ اس انداز سے مقرر کیا جاتا ہے کہ بشہ دینے والا بشہ کی اصلی مدت میں ہی اٹا نے کی قیمت مع مجھ نفع کے وصول کر لے۔ اور اصلی مدت اتنی ہوتی ہے جتنی کہ اٹا نے کی بعر پور عمر۔ پشہ دار کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اثا نے کو ٹا نوی مدت اتنی ہوتی ہے جتنی کہ اٹا نوی مدت میں کرایہ برائے نام سارہ جاتا ہے۔ عمواً اثا نے کی کل مدت پانچ سال سے پندرہ سال تک ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اٹا شہ اتنے ہی عرصہ تک کار آمد سوتا ہے۔

استعمالی برشر داری میں اٹائے کو مختصر مدت کے لیے کرایہ پر جلایا جاتا ہے۔ کرایہ سے ساری لاگت وصول نہیں ہوتی اس لیے اسے غیر ادائیگی بشر داری بھی کھتے ہیں۔ جنانچہ بعد میں کسی وقت یا توسامان بیج دیا جاتا ہے یا پھر کی بعد دیگر سے اور لوگوں کو کرایہ پر دیا جاتا رہتا ہے اور اس طرح اس کی باقی قیمت نکال لی جاتی ہے۔ استعمالی بشر داری خاص خاص چیزوں تک محدود ہوتی ہے جیسے کم پیوٹر، موٹر کار، فوٹوسٹیٹ مشین اور اس طرح کی اشیاء۔

پاکستان میں بنک درمیانی اور طویل مدت کے لیے رقوم پشر داری کے اصول پر خود می فراہم کرسکتے ہیں اور پشر پر دینے والے ذیلی اداروں کی معرفت ہیں۔ اس طریق کار میں نقصان کا اندیشہ کم مہوگا اور پشر کے حساب کتاب کی دیکھ بھال کے جمیلے میں پڑے بغیر نئے نظام میں بنک کے لیے معقول معاوصتہ ہمی یقینی ہوجائے گا۔ تا ہم فی الوقت مروجہ طریقے کے برحکس انشور نس کا خرچ مالک کو برداشت کرنا پڑے گاتا کہ اس طریقے کو شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ بنایا جاسکے ۲۸۔"۔"

### (۵) مثارکہ

دراصل سود کے خاتمہ کے بعد اس کے حقیقی، اصلی اور مستقل طور پر قابل عمل متبادل مشار کہ اور مصاربہ ہی ہیں۔ تجارت اور سربایہ کاری کے باب ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان فقہاء نے جودواہم ادارے تشکیل دینے وہ مشار کہ اور مصاربہ ہی کے تھے۔ قبل اس کے کہ یہال مشار کہ پر بطور ایک متبادل کے گفتگو کی جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مشار کہ کے مضار کہ کہ میال مشار کہ کے تفصیلی فقی ضروری فقبی احکام بیان کر دینے جائیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا یہاں مشار کہ کے تفصیلی فقی احکام بیان کرنے کا موقع نہیں ہے بلکہ چند بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہو احکام بیان کہ کے تصور کی بنیاد پر بنکاری کے مقاصد کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں:

• مثارکہ (فقہاء کے ہاں شرکہ کی اصطلاح زیادہ مرقع ہے) سے مرادیہ ہے کہ دویا دو سے زائد افراد مل کر کسی کاروبار میں اپنے اپنے سرمایہ کے ساتھ شریک ہوں اور کاروبار کے نفع اور نقصان دو نوں میں شریک ہوں۔

سرکار دو عالم ملی آلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ مشار کہ میں نفع تو کسی ہمی ایسی نسبت سے تقسیم کیا جاسکتا ہے جس پر پہلے سے سارے فرین اتفاق کر لیں، لیکن اگر نقصان ہوجائے توسب شرکاء کے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کیاجائے گا، یعنی جس کا سرمایہ دس فیصد ہے وہ نوے وہ نقصان کے دس فیصد کی حد تک ذمہ دار ہوگا اور جس کا سرمایہ نوے فیصد ہے وہ نوے فیصد کی حد تک نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور جس کا سرمایہ نوے فیصد ہے وہ نوے فیصد کی حد تک نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور جس کا سرمایہ نوے فیصد ہے وہ نوے فیصد کی حد تک نقصان کا ذمہ دار ہوگا ۔

یہ ضروری نہیں کہ مشار کہ کے تمام شرکاء کاروبار میں براہ راست حصدلیں بلکہ آپس کی
پیشگی شرائط کے تحت وہ یہ طے کرسکتے ہیں کہ کاروبار کا بندوبست کون اور کیسے کرے گانفع کی تقسیم ہمیشہ فیصد کے صاب سے طے کی جائے گی اور کسی ایک یا چندافراد کے لیے
کوئی متعین رقم طے نہیں کی جائے گی-

• کاروباری ادارہ یا حمینی اپنے شرکاء کی اجازت سے ہی قرصنہ یا کوئی اور مالی ذمہ داری لے سکتی

ہے۔ اگر کارباری ادارہ یا کمپنی نے شرکاء کی اجازت کے بغیر (یعنی میمورندم یا آرشیکلز آف ایسوسی ایشن میں صراحت کیے بغیر) کوئی قرصنہ یا مالی ذمہ داری قبول کرلی مواور اس کاروبار میں نقصان موجائے تو شرکاء اس قرصنہ یا مالی ذمہ داری کی حد تک نقصان کے ذمہ دار نہ مول گے۔ بلکہ اس نقصان کے ذمہ دار ادارہ یا کمپنی کے منتظمین (ڈائریکٹرز) ہول گے۔
کارو باری ادارہ یا کمپنی کے منتظمین (ڈائریکٹرز) کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ شرکاء کی
اجازت کے بغیر کاور بارکی اصل الیت سے زیادہ الیت کا ادھار ال خرید لیں۔ اگر منتظمیں
نے بلا اجازت مالیت سے زیادہ ادھار لے لیا اور کمپنی تقصان میں چلی گئی تووہ زائد تقصان
منتظمین کو خود پرداشت کرنا پڑے گا۔

• اگر کمپنی کے منتظمین کا اپنا سرمایہ کمپنی کے کاروبار میں آگا ہوا نہیں ہے تووہ کاروباری الگا ہوا نہیں ہوں گے نقصان کے ذمہ دار مرف اس صورت میں ہول کے خوب دار مرف اس صورت میں ہول کے جب ان کی بدیا نتی، خیا نت یا ضبن ثابت ہوجائے۔

ایک مثار کہ تحمینی دوسری تحمینیوں سے مزید مثار کے یامعنار بے کرسکتی ہے بشرطیکہ دونوں کے فرکا میں معنار برکرنے دونوں کے فرکا منار برکرنے دونوں کے فرکا منار برکرنے کے فرکا منار برکرنے کے لیے فرکا منازت ضروری نہیں ہے کے لیے فرکا منازت ضروری نہیں ہے

• کسی تحمینی کے ڈائریکٹر کواس کی اجازت نہیں کہ وہ تحمینی کے ضرکاء سے اجازت لیے بغیر اپنا ذاتی کاروبار مشتر کہ کاروبار میں ملادے یا ذاتی کاروبار اس طرح کرے کہ اس سے مشتر کہ کاروبار پرمنفی اثرات پڑر ہے ہوں "-

مذكورہ بالااحكام كى روسے بنكول كوكاروبارى پارٹيول سے قرصنہ كے بجائے مشاركہ كى بنياد پرمعاملہ كرنا چاہيے ليكن اس كے ليے ضرورى ہے كہ درج ذيل انتظامى اقدامات كيے جائيں:

بنک جن جن مشار کہ محبنیوں میں سرمایہ لگائے ان کے انتظام میں بنک کاعمل وظل ہونا چاہیے۔ اس کی ایک شکل تویہ ہوسکتی ہے کہ لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے بنک اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرزوغیرہ میں اپنے نامزد ارکان مقرر کر دے، دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بنک کے ڈیپازیٹرز میں سے ایک مخصوص مقدار سے زیادہ رقم دینے والے لوگوں میں سے ان کے نمائندے مقرر کر دینے جائیں جو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن متصور ہوں۔

• بنگول کواجازت ہو کہ وہ جب جاہیں تحمینیوں کے کاروبار، حسابات، کاغذات اور رسیدوں وغیرہ کامِعائنہ کر کے اپنی تسلی کرسکیں۔

• ملک میں میکوں کے نظام پر ممل نظر ثانی کی جائے حقیقت پسندانہ انداز سے نئی شرصیں اور ان کی وصولیا بی کا طریقہ وضع کیا جائے جس میں میکس سے بینے کے رجان کی خود بخود

حوصلہ شکنی ہو۔ اس وقت جویہ تا ٹر عام ہے کہ کاروباری طبقہ کئی کئی رسیدیں رکھتا ہے اس
کی برمی وجر بھی ٹیکسول کا غیر حقیقت پسندانہ نظام ہے۔
مناسب ہوگا کہ یہال مشار کہ کے تصور کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی
ن کردی جائے۔

"نفع و تقصان میں شرکت کی بنیاد پر سمرمایہ کاری کا کوئی ایسا قابل عمل طریقہ دریافت کرنے کی غرض سے، جوہمارے مالات سے مطابقت رکھتا ہو کونسل نے ان تمام فقی کتا ہول کا مطالعہ کیا ہے جو شراکت ومصاربت کے مومنوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہال تک معاہدہ شراکت کی ضرائط کا تعلق ہے ان کی رو سے کاروبار میں ضریک تمام فرین یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ منافع کی تقسیم کے لیے اس امر کا لحاظ کیے بغیر کہ کاروبار میں ان کے لگائے ہوئے سرمائے کا تناسب کیا ہے، کی بنی نسبت پراتفاق کرلیں۔ لیکن جمال تک نقصان کا تعلق ہے اس کی تقسیم کس نسبت اور شرح سے ہومتعلقہ فریقوں کی صوابدید پر نہ جھوڑا جائے بلکہ اس کے انصباط کا فریصنہ مرکزی بنک کے سپر دہونا جاہیے تا کہ ایک تومالیاتی ادارول کے درمیان غیر صحت مندا نہ رکا بہت کا سد باب ہو اور دوسرے مرکزی بنک کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ مختلف استعمالات کے لیے وسائل پیداواری کی تخصیص کے عمل کو قومی ترجیحات اور زرعی پالیسی کے مطابق متاثر کر سکے۔ نئے نظام میں متعلقہ فریقول کے درمیان نفع و نقصان کی تقسیم کاعمل ان کے لگائے ہوئے سمرمائے کے تناسب سے جاری رہے گالیکن جهال تک بنکول اور مالیاتی ادارول کا تعلق ہے انہیں عام طور پریہ حق عاصل نہ ہو گا کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے ہوئے سرمانے کے مطابق منافع کی رقم میں حصہ دار بنیں بلکہ اِن کا حقیقی حصہ اس تناسب کے مطابق ہو گا جس کا تعین مرکزی بنک کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی كاروبار ميں كى بنك كامنافع اس كے لكائے ہوئے سمرمائے كے مطابق سورو ليے ہے اور نفع كے تناسب کا تعین کرنے والے ادارے نے ۵۰،۵۰ کی نسبت مقرر کی ہے تواس صورت میں بنک کو جومنافع ہلے گااس کی مقدار بچاس رو لیے ہو گی تا ہم جمال تک نقصان کا تعلق ہے اس کی تقسیم سختی کے ساتھ کاروبار میں لگائے ہوئے سرمانے کے تناسب سے کی جائے گی۔ نفع و نقصان کی تقسیم کے لیے فراہم کی جانے والی رقم کواتنے د نوں سے ضرب دیا جائے گا جتنے د نول تک سرمایہ استعمال میں رہا۔ جا ہے وہ کاروباری ادارہ کے حصہ کا سرمایہ ہویا اس کی فاصل نقدی ہویا بنک کا قرصنہ ہو۔ یا بنک کو فراہم کی جانے والی رقم ہوجو کاروبار میں کام آنے۔ اس طرح ایک مشترک نسب نما حاصل ہوجائے گا۔ چنانچہ تمام فریقوں کے حصہ کے مسرمایہ کا حساب

یومیہ حاصل ضرب کی بنیاد پر لگایا جائے گا- اس عمل میں بڑے سے بڑا جز بھی حاصل ضرب کا حساب لگا یا جارہا ہے۔ کیونکہ یہی وہ حساب لگا نے کے لیے اس مدت سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا حساب لگا یا جارہا ہے۔ کیونکہ یہی وہ مدت ہے جس میں عملی طور پر رقم لگی رہی اور کاروبار پر اثر انداز رہی۔ کاروباری اداروں سے معالمہ کرتے وقت بنک کے لیے ایک ایسی شق معاہدہ میں درج کرنا ہوگی جس کی رو سے اسے اپنی طرف سے ایک ڈائریکٹر مقرر کرنے کا اختیار ہو جو اس ادارہ میں بنک کے مفاد کی حفاظت کرے۔ بنک کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ اس کاروبار کے سلطے میں جس میں رقم لگائی ہے، حساب کتاب کی جانج پر منال کرے اور کاروبار کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرے۔

جمال کک لمیط محمینیوں سے بنکول کے لین دین کا تعلق ہے، بنکول کی ذمہ داری صرف اس رقم کی حد تک محدود ہوگی جوانہول نے مالی امداد کی صورت میں فراہم کی ہے۔ لیکن اگر بنک، افراد، فسراکتی کاروباریا دومسرے ایسے ادارول کو مسرمایہ فراہم کریں گے جن کی ذمہ داری غیر محدود ہو تو بنکول کی ذمہ داری بھی غیر محدود ہوگی۔ تا ہم ایسی صور تول میں بنک یہ بابندی لگا سکتے ہیں کہ دوسرا فریق بنکول کی مسرمایہ کاری کے دوران کوئی مزید مالی ذمہ داری قبول نہ کرے اور یہ کہ اگر بنکول کی منظوری کے بغیر ایسی کوئی ذمہ داری فراہم کی گئی تو بنک اس میں شریک نہیں ہول بنگول کی منظوری کے بغیر ایسی کوئی ذمہ داری فراہم کی گئی تو بنک اس میں شریک نہیں ہول

کی بالی ادارہ کی کامیابی کا داروداراس پر ہے کہ لوگ بغیر کی رکاوٹ کے اس کی گائی ہوئی رقمیں واپس کرتے رہیں۔ موجودہ نظام ہیں اگر کوئی فریق رقم کی واپسی ہیں تاخیر کرتا ہے تو بنک اس پر تعزیری سود عائد کرتا ہے۔ سود کے خاتمہ کے بعد معاملہ کے فریقوں پر سے یہ دباؤ ختم ہو جائے گا۔ کونسل کا خیال ہے کہ تعزیری سود کی جگہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے جو شریعت کے مطابق بھی ہو اور لوگوں کو بروقت ادائیگی پر مجبور بھی کر سکے۔ اگر کاروبار ہیں نقصان ہوجائے تو بات دوسری ہے۔ ورنہ عدم ادائیگی یا تاخیر کی صورت ہیں جمانہ عائد ہونا چاہیے۔ جو ایک خاص مدت تک بڑھتا رہے لیکن جمانے کی رقم بنک کی بجائے کوست کے خزانے میں جمع ہوئی چاہیے تا کہ یہ سود کی شکل نہ اختیار کرنے پائے۔ تاخیر اور نادہندگی، اگر بغیر معقول وج کے ہوتو یہ نہ صرف خیانت ہے بلکہ نے نظام کوناکام بنانے کے مترادون ہے۔ اس معقول وج کے ہوتو یہ نہ صرف خیانت ہے بلکہ نے نظام کوناکام بنانے کے مترادون ہے۔ اس کی میں ان کے مال کی ضبطی بھی شامل ہو۔ ساتھ ہی ایک والوں کو سخت ترین سزادی جائے۔ جس میں ان کے مال کی صبطی بھی شامل ہو۔ ساتھ ہی ایک والوں کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے تا کہ یہ سے میں ان کے مال کی صبطی بھی شامل ہو۔ ساتھ ہی ایک والوں کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے تا کہ یہ سے دوبیہ نہ لے سکر دینا چاہیے تا کہ یہ سے دوبیہ نہ لے سکری بنگ سے دوبیہ نہ لے سکری۔

مجوزہ بالاطریقہ کار بنکول کے علاوہ دوسرے مالی ادارول پر بھی منظبی کیا جا ہے گا۔ سنے نظام کی کامیابی کے لیے بھول کو یہ آزادی دینا ضروری ہے کہ وہ خالص کاروباری اصولول اور بنگنگ کے معیارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس فریق کی مالی لمداد کی درخواست مناسب سمجیں، منظور کریں اور جس کی مناسب نہ سمجیں مسترد کر دیں۔ اس سلسلہ میں کئی سالول سے دوجار ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سرکاری شعبہ میں چلنے والے بہت سے کاروباری ادارے اچی کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنی مصنوحات کی قیمتوں میں انتظامیہ کے کنٹرول کے تالع ہیں۔ چنانچہ انہیں یا تومسلس نقصان ہورہا ہے یا پھر برائے نام فائدہ اس کے یاوجود بنکول کو مسر کاری ہدایات کے ذریعہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان اداروں کی مالی ضروریات پوری کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بنکول کے واجبات میں اصافہ موتا جارہا ہے۔ موجودہ صورت حال میں تو اس سے بنک کا صرف نفع متا ٹر ہوتا ہے لیکن نیئے نظام کے تمت چونکہ اما نت داروں کے منافع کا انحصار بنک کے نفع پر ہو گااس لیے بنک کے نفع میں کمی کامطلب لیا نت داروں کے نفع کے حصہ میں تھی ہوگا۔ اس صورت حال کے پیش نظر کو نیل اس امر کی پر زور سفارش کرتی ہے کہ نے نظام میں ایسے تمام سرکاری کاروباری ادارول کوجو مستحکم بنک کاری کے معیار پر پورے نہ اتر تے ہول مالی امداد دینے کے لیے یا تو کوئی نیا ادارہ قائم کیا جائے یا پھر حکومت بنکوں کی طرف دینے ہوئے اليے سرمائے كى ادائىكى كى ذمه دارى كے اور اس پر اتنى مالى امداد دے جومتعلقه مدت كے دوران میں بنک کے اوسط منافع کی شرح کے مساوی ہو۔

نے نظام کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ حسابات کی جانچ پر متال کے نظام میں بنیادی اصلاحات کی جانچ پر متال ہے نظام میں بنیادی اصلاحات کی جائیں اس وقت نہ صرف یہ کہ اس نظام میں بہت سی خامیاں بیں بلکہ موجودہ قانونی ڈھانچ میں تنقیح سازوں (ادیشرز) کے طریق کار پر نظر ثانی کی ضرورت بھی ہے۔ تاکہ تنقیح کا نظام زیادہ آزاد ہوسکے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل انتظامات قابل غور بیں:

مالی ادارول کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس کاروباری ادارہ کور قم فراہم کریں اس کے حسابات کی تنقیح کے لیے اپنے تنقیح ساز مقرر کر سکیں۔ اس سے تنقیح سازوں میں تعفظ کا احساس بھی پیدا ہوگا اور وہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی آزادی سے کرسکیں گے۔ بنکول سے مالی امداد کے طالب ادارول کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ وہ لاگت کے تعین کا نظام قائم کریں اور اس کی تنقیح بھی کرائیں۔ اب تک زیادہ تر کمپنیاں ایسا نہیں کرتیں۔ چنا نچہ تنقیح سازوں کو بتہ نہیں چاتا کہ مصنوعات پر مختلف قسم کے کیا کیا مصارف کیے گئے ہیں۔

الی اداروں کے تنقیمی شعبہ کو بطریق احس منظم کیا جائے تاکہ یہ دوہری جانج کڑکے اپنا اور ہر تیسرے یا چھٹے مہینہ حاصل ہونے والے نفع کے بارے میں نسبتاً زیادہ صحیح اندازہ ہوئے گا۔

انسٹی ٹیوٹ اف چارٹرڈاکاؤنٹنٹس کو تنقیح سازول کی دوران کار تربیت کے کورس فروح کرنے مروح کرنے چاہئیں تاکہ انہیں یہ ملکہ حاصل موجائے کہ وہ نفع جمپانے کے حسابی حیاول سے

واقعت موجاتين-

منتقل کرنے کے سود ہے۔

انسٹی میوٹ آف جارٹرڈاکاؤنٹنٹس کو غیر سودی معیشت کے تقاصول سے عہدہ بر آہونے
کے لیے ایک نئے تنقیمی نظام کو دریافت کرنے کے لیے تعین کرنی جاہیے۔ اس پر جو
مصارف اشیں وہ حکومت اور مالی ادار سے دونوں مل کر برداشت کریں۔

اب تک ہمارا نظام بنکاری برطانیہ کی روایتی ڈگر پر چل رہا ہے۔ اس رپور ملے بیں تبویز کردہ طریقے کے مطابق بنکوں کو چلانا جتنا بڑا انقلابی قدم ہے، کونسل کواس کا پورااحساس ہے۔ تاہم اگر بین الاقوامی سیاق و سباق دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس مجوزہ نظام کی بعض شکلیں دوسرے ممالک میں کامیا بی سے چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی کے بنک فسروع ہی سے خاص مقدار میں صد داری کی سرمایہ کاری اور قرض دہی کررہے ہیں۔ اس لیے ان کو کل مقصدی بنک کما جاتا ہے۔ جاپان میں ہمی دوسری جنگ عظیم سے پہلے تجارتی بنک باقی ماندہ حصص کی خرید کا کام کرتے ہیں۔ جاپان میں ہمی دوسری جنگ عظیم سے پہلے تجارتی بنک باقی ماندہ حصص کی خرید کا کام کرتے ہیں۔ ایے بنک وہاں خاصی تعداد میں ہمی کاروباری بنک حصد داری کی بنیاد پر سرمایہ کاری کا کام کرتے ہیں۔ ایے بنک وہاں خاصی تعداد میں پائے جائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں کئی ممالک میں تجارتی بنکوں نے سرمایہ کاری کے جدید طریقے بائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں کئی ممالک میں تجارتی بنکوں نے سرمایہ کاری کی بنیاد پر پائے جائے ہیں۔ کو جدید طریقے احتمار کرنا فسروع کیے ہیں۔ جیسے پرشہ داری ، مکلیتی کرایہ داری اور قرضوں کو حصد داری کی بنیاد پر

کونسل کو یہ اصاس ہے کہ اس نے جو نیا نظام تجویز کیا ہے اس کے تحت بنک اور دوسرے الی ادارے جس ادارہ کو بھی مالی مدد دیں گے اس کے انتظامی فیصلول میں دخل اندازی بھی کرنا فسروع کر دیں گے۔ بعر حال ایسی مداخلت مالی ادارے موجودہ حالات میں بھی کرتے ہیں جن میں سود پر قرض دیتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرض کے معاہدہ میں بعض ایسی سخت فسرا کط رکھی جانے لگی ہیں جیسے مقروض ادارہ کے ڈائریکٹروں میں اپنے ڈائریکٹر کی نامزدگی یا جیسے یہ فسرط کہ مقروض ادارہ اپنے نے سرمایہ صعص کے اجراء سے قبل یا مزید طویل المیعاد قرصول کے حصول سے قبل یا منافع کے اطلان سے پہلے مالی ادارہ کی اجازت حاصل کرے گا۔ ان معاہدات میں مالی ادارہ کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ دوہ اپنے تنقیح ساز مقرر کریں اور اگر کی وقت مناسب سمجمیں تومقروض اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ دوہ اپنے تنقیح ساز مقرر کریں اور اگر کی وقت مناسب سمجمیں تومقروض کمینی کا نظم و کس بھی سنجال لیں۔ مالی ادارے صرف یہی ذمہ داری نہیں لیتے کہ دوہ ان سے یہ حصص خرید لیں۔ اس طرح یہ ادارے کنالت ہی نہیں قبول کرتے بیک کاروباری ادارہ پر یہ فسرط بی معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ دوہ ان سے یہ حصص غرید لیں۔ اس طرح یہ ادارے کنالت ہی نہیں قبول کرتے بلکہ کاروباری ادارہ پر یہ فسرط بی مائد کرتے ہیں کہ دوہ انور کمیشن کی معینہ رقم کی ذمہ داری لیں۔

یدامر واقعہ ہے کہ بنکوں کا مزاج ان کے عملی صوابط اور ان کا طریقہ کارسب قومی ترجیحات
اور ان مخصوص حالات سے متعین ہوتے ہیں جو ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ
اور برطانیہ کا معالمہ لیجے۔ ان دو نول میں ایک طویل عرصے سے سیاسی وابسٹگی جلی آرہی ہے۔
خاندانی اور نسلی تعلقات ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ میں بنکاری نظام ایک بالکل جدید طرز پر پروان
چڑھا ہے۔ کیونکہ وہاں کے مقامی حالات اور معاشر تی طرز عمل کا تقاصا یہی ہے۔ پھر وقت کے
تقاصوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ برطانوی بنکول نے قلیل المیعاد قرضے دینے کے روایتی طریقہ کو
چھوڑ کر دوسری جنگ عظیم کے بعد درمیانی مدت کی سربایہ کاری میں بڑھ چڑھ کر صدلینا شروع کر
دیا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں برطانیہ میں نجی بچت کاری کے اداروں
دیا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں برطانیہ میں نجی بوری اور طویل المیعاد سربایہ
کاری میں تقریباً ویسا ہی کردار ادا کرنا ضروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ جرمنی میں تجارتی بنکوں نے کیا۔
اس قسم کے ادارے برطانیہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں محمینیوں کے فیصلوں پر بھر پور دباؤ

مختلف ممالک میں بنک اور دوسرے مالی ادارے جن نئے نئے طریقول سے کام کرد ہے بیں اور اپنے اپنے ملک میں جو کردار انجام دے رہے ہیں اس کے پیش نظریہ نہیں کہا جا سکتا کہ کونسل کے تبویز کردہ خلوط پر بنک کاری کی تنظیم نوایک ایسا تجربہ ہے جس پر کھیں عمل نہیں موا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بنک اور مالیاتی ادارول سے سود کا قلع قع ایک جرآت مندانہ اقدام ہے اور جس طرح ہر جدید نظام کوابتداء میں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی کرنا پڑھے گا۔ کونسل کا خیال ہے کہ اگراس کے مبوزہ طریقہ کار کوایک بار عملی جامعہ بہنا دیا گیا اور لوگول نے اس میں مرگری سے حصہ لیا تو تجربہ اپنے ارتقائی مراحل تیزی سے طے کرے گا اور مسائل اور مشکلات کے عملی حل دریافت ہوتے جائیں گے " ""۔

#### (۲) معناربه

معناربہ دراصل وہ مشار کہ ہے جس میں مالک مسرمایہ یا مالکان مسرمایہ اس شمرط پر اپنا سمرمایہ کی کو کاروبار میں لگانے کے لیے دیں کہ نفع ان کی مقرر کردہ شمرائط کے مطابق تقسیم ہوگا اور اگر نقصان ہو تو وہ صرف مالک سرمایہ کا ہوگا اور اس صورت میں کاروبار کرنے والا کی نفع یا اجرت کا حقد ارنہ ہوگا۔ یعنی نفع ہونے کی صورت میں دو نول اپنا اپنا طے شدہ صحہ لیں گے اور نقصان کی صورت میں مالک سرمایہ کا سرمایہ اور کاروبار کرنے والے کی محنت رائیگال جائے گی۔ گویا مصارب ایک ایسا مشارکہ ہے جس میں ایک طرف سے سمرمایہ لگایا جائے اور دوسمری طرف سے محنت اور مہارت استعمال کی جائے۔ مصناربہ کے ضروری احکام یہ بیں:

• مصنار به متعین اور طے شدہ نقدر قم کی بنیاد پر مہوسکتا ہے۔ کسی غیر متعین مال و جائیدادیا کسی غیر مادی منفعت کی بنیاد پر نہیں ہوسکتا۔ مثلاً کسی مکان کے حق رہائش کو مصنار بہ کا مسرمایہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح کوئی ایسا قرض یا دین (debt) جو ابھی وصول کیا جانا ہو مصنار بہ کا سرمایہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

معنارب (کاروبار کرنے والا) اور وکیل (ایجنٹ) ہیں فرق ہے۔ ایجنٹ کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور وہ اس کو ہر حال ہیں ملتی ہے، چا ہے کاروبار ہیں نفع ہویا نقصان۔ لیکن معنارب کا صد نفع صرف اسی وقت واجب الاداء ہو گا جب کاروبار ہیں منافع ہو۔ ورنہ نہیں۔ لہذا معنارب (یعنی معنارب کمپنی) جن لوگوں کو تقرر کرے یا جن سے کاروبار کے سلسلہ ہیں کام لے وہ معنار بہ کمپنی کے ملازم شمار ہول کے اور ان کی اجرت معنار بہ کمپنی کو اپنے پاس سے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ ایسے ملازمین یا ایجنٹوں کی تنخواہیں معنار بہ کے نفع سے نہیں دی جاسکتیں۔ الایہ کہ معنار ب اپنا نفع وصول کر کے اس میں سے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے۔

- معنار برعام (جنرل) بھی ہوسکتا ہے اور خاص (Specific) بھی۔ عام معنار بر ہیں معنار برا (یعنی معنارب کمپنی) کو حق ہوگا کہ جس کاروبار ہیں مناسب سمجھے سرمایہ لگائے اور جمال چاہے کاروبار کرے۔ لیکن خاص مصنار بر ہیں معنار بر کمپنی وہی کاروبار کرے گی جس کی اجازت سرمایہ لگانے والول نے دی ہو۔ خاص معنار بر میں جگہ، نوعیت اور دورانیہ وغیرہ کی شرائط بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔
- مصنار بہ بین لگا یاجانے والا مسرمایہ طے شدہ مقدار اور مالیت کا ہونا ضروری ہے، اس طرح اس
  کی نقد ادائیگی بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کا کوئی قرصہ مصنار بہ تحمینی کے ذمہ واجب
  اللذا ہے تواس مسرمایہ کی بنیاد پر مصنار بہ نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پہلے قرض وصول کیا جائے اور پھر
  اس سے مصنار بہ کے شیئرزیا مسر شیفیکیٹس خرید سے جائیں۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ مسرمایہ
  لگانے والامصنار بہ تحمینی کو اپنے کسی قرض کی وصولیا بی کے لیے اپنا ا بجنٹ مقرر کر دسے اور
  مصنار بہ تحمینی وہ قرض وصول کرکے کارو بار میں لگا لیے۔

اگر کسی شخص کی کوئی رقم بطور امانت کسی کے پاس رکھی ہو تووہ مالک کی اجازت سے اس رقم کومصنار بر میں لگاسکتا ہے۔

، سرمایہ کاعملائمینی (یامصارب) کے حوالہ کر دینا ضروری ہے۔ اگر سرمایہ مالک ہی کے قبضے میں رہے تومصار بر درست نہیں ہوگا۔

گفع کی نسبت (Rati) پہلے سے طے ہونا ضروری ہے کہ تحمینی کو نفع یا آمدنی کا کتنا صہ ملے گا اور سرمایہ لگانے والے کو کتنا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ طے کرلیاجائے کہ اگر نفع کی کل رقم اتنی رقم سے زیادہ ہوئی توفلال شخص کومزید اتنے ہزار یالا کھروپے ملیں گے۔ مصنار بہ عمین ہروہ شرط کالعدم ہوگی جس کی روسے مصنار بہ تحمینی (مصنار ب) کل یا جزوی طور پر نقصان برداشت کرنے کا پابند کیا گیا ہو۔ اسی طرح ہر وہ شرط بھی کالعدم ہوگی جس کی روسے نے نامین میں سے کسی کو کسی ایسی چیز کا پابند کیا گیا ہو جس کا مصنار بہ سے براہ راست

تعلق نہ ہو۔ مثلاً یہ کھا جائے کہ جو شخص مصاربہ میں سرمایہ لگائے وہ اپنی زمین مصاربہ کمپنی کو بھی لیز پر دے دے تو یہ شمرط کالعدم ہوگی۔

اگرمصنار بر محمینی نے کوئی ایسا کاروبار کیا جس کی مصنار برکی بنیادی شرائط کی روسے اجازت نہ تھی یا کوئی ایسا اقدام کیا جو شرائط کی روسے اس کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ خود اپنے اس نہ تھی یا کوئی ایسا اقدام کیا جو شرائط کی روسے اس کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ خود اپنے اس عمل کا ذمہ دار ہوگا اور اس عمل کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ اس کو خود ہی بھگتنے پڑیں گے۔

، اگرمصنار بہ تحمینی کی کسی کوتاہی کے بغیر مسرمایہ ڈوب جائے یا کوئی اور نقصان ہوجائے تو مصنار بہ تحمینی ذمہ دار نہ ہوگی- لہذا ہر وہ شرط کالعدم ہوگی جس کی روسے مسرمایہ کی ہر صورت میں واپسی مصنار بہ تحمینی کی ذمہ داری قرار دی گئی ہو-

عام یا جنرل مصنار بر میں مصنار بر تحمینی کو ہر وہ اقدام کرنے کا اختیار ہے جو ایک عام ذہن کا سمجدار انسان تجارت اور کارو بار کو کامیاب بنانے کے لیے کرتا ہے۔وہ عام خرید و فروخت، نقد یا ادھار، لیز، ٹریڈنگ غرض سب محجد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

البتہ مصاربہ عام ہو یا خاص، مصاربہ محمینی سرایہ کاروں کی اجازت کے بغیر کاروبار کے لیے قرض نہیں لے سکتی اور سرایہ کاروں کی اجازت کے بغیر جو قرضے لیے جائیں گے یا جومالی ذمہ داریاں قبول کی جائیں گی ان کو ادا کرنے یا پورے کرنے کے سرمایہ کاران پابند نہیں ہول گے اوران کی ادائیگی مصاربہ محمینی خود کرے گی۔ خلاصہ یہ کہ مصاربہ کے سرمایہ سے زیادہ جو بھی مالی ذمہ داری ہوگی وہ مصاربہ محمینی کے ذمہ رہے گی۔

ایک مصاربہ کمپنی مصاربہ کی رقم سے دوسرا ذیلی مصاربہ کرسکتی ہے۔ بشرطیکہ اس کو ایسا کرنے کی اجازت پہلے سے دے دی گئی ہو۔ (یعنی کمپنی کی بنیادی دستاویزات ہیں ایسی اجازت کی تصریح موجود ہو) ذیلی مصاربہ ہیں مصاربہ کمپنی اور ذیلی مصاربہ ہیں جو نفع تقسیم ہوگا وہ اصلی مصاربہ کے نفع کے اس حصہ ہیں سے ہوگا جومصاربہ کمپنی کو اصل مصاربہ سے طنے والا تھا۔

معنار بہ کمپنی اپنے ضروری اخراجات معنار بہ کی آمدنی سے وصول کرسکتی ہے۔ ضروری اخراجات سے مرادیہ ہے کہ اس نوعیت اور انداز کے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے عملاً جواخراجات ناگر بہیں وہ معنار بہ کی آمدنی سے وصول کیے جاسکتے ہیں۔ ناگر پر اخراجات کا تعین بازار کے رواج اور زمانہ کے معروف اور رائج الوقت طریقہ کے مطابق ہوگا "۔ معنار بہ کے اس بہت سر سری فاکہ کے مطابق بنکوں اور ان کے ہاں سرمایہ رکھنے والوں کا تعلق آپس میں سرمایہ کار (رب المال) اور معنار ب (انٹر پیرینیور) کا ہوگا۔ بنک اس رقم کو کاروبار میں لگائے گا اور نفع پہلے سے طے شدہ تناسب کے مطابق سرمایہ رکھنے والوں کو ادا کرے گا۔ اس موسروں کو بھی کاروبار کے لیے رقم دے سکے گا۔ اس دوسری صورت میں بنک کی طرح بنک ورب المال کی اور دوسرے کی حیثیت معنار ب کی ہوگی اور جو نفع یا آمدنی ہوگی اس میں حیثیت رب المال کی اور دوسرے کی حیثیت معنار ب کی ہوگی اور جو نفع یا آمدنی ہوگی اس میں سرمایہ کاروں کا حصہ الگ کر کے ان کو دے دیا جائے گا۔ پھر جو حصہ بنک کو ملنے والا تعا

اس میں سے ہمرایک طے شدہ تناسب سے بنک اور دو مر سے مصارب کو نفع تقسیم کیا جائے گا۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ بنکول کے طریقہ کار، دستاویزات اور قواعد و صوا بط میں بنیادی تبدیلیال لائی جائیں اور تمام چیزول کو مذکورہ بالا خاکہ سے ہم آئیگ کیا جائے۔ سطور بالا میں (مثار کہ کے ذیلی عنوان کے تحت) جو کچھ عرض کیا گیا ہے (خاص طور پر اسلامی نظریاتی کو نسل کی سفار شات کے افتیاسات) ان سب چیزول کی یا ددہائی مصاربہ کے ذیل میں ہمی ضروری ہے۔

دراصل مصاربہ اور مشار کہ کے بہت سے احکام آیک دو سرے سے لئے جلتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان دراصل مصاربہ اور مشار کہ کے بہت سے احکام آیک دو سرے سے لئے جلتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان دونول ادارول پر جن شرعی اصولول کا انطباق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہیں۔

## رم بيع موجل

لغوی اور اصطلامی اعتبار سے بیچ مؤجل سے مراد ادھار فروخت، یعنی ایسی بیچ جس بیں قیمت بعد بیں ادا کی جائے۔ یہ ادائیگی پیکھشت بھی ہو سکتی ہے اور بالاقساط بھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت پہلے سے متعین ہو، ادائیگی کی تاریخ یا مدت متعین ہواور یہ بھی طے ہو کہ قیمت پیکھشت ادا کی جائے کی یا بالاقساط - جیسا کہ عرض کیا گیا ہمارے ملک میں بیچ مؤجل اور بیچ مرابحہ کے مجموعہ کو مارک اپ کی یا بالاقساط - جیسا کہ عرض کیا گیا ہمارے ملک میں بیچ سنم کے عناصر بھی شامل ہیں۔ لیکن کے نام سے اختیار کیا گیا ہے جس کی بعض صور تول میں بیچ سنم کے عناصر بھی شامل ہیں۔ لیکن اس میں اصلی بنیاد بیچ مؤجل ہی ہے لہذا ہم مارک اپ کا ذکر بھی بیچ موجل ہی کے ضمن میں کریں گے لیکن پہلے بیچ مؤجل کے ضروری شرعی احکام ملاحظہ ہول:

بیج موجل کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کنندہ فروخت کے وقت اس شے
کا مالک ہوجس کو وہ فروخت کر رہا ہے اور وہ چیز اس کے قبصنہ میں ہو۔ قبصنہ حقیقی (یعنی
فزیکل) بھی ہو مکتا ہے اور صحی (یعنی کنسٹر کٹو) بھی۔

• بسیع موجل میں قیمت کی وصولیا بی کو یقینی بنانے کے لیے بائع کو یہ اختیار ہے کہ اگروہ جاہے تومشتری کی کوئی چیزر ہن رکھ سکتا ہے۔

بائع اپنے سامان یا جائیداد کو فروخت کرتے وقت نفع کا حقد ار مرف اس صورت میں ہوگا جب سامان یا جائیداد کو فروخت کرتے وقت نفع کا حقد ار مرف اس صورت میں ہوگا جب وہ چیزاس کے ضمان (یعنی رسک) میں ہو۔ جائیداداگر کسی اور شخص کے ضمان (یعنی رسک) میں ہے تواس کا نفع لینے کا بائع کو حق نہیں۔

بیج موجل کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو سامان یا چیز فروخت کی جارہی ہے اس کا قبصنہ فوراً دے دیا جائے۔ اگر قبصنہ بھی بعد میں دیا جانا طے ہو اور قیمت بھی بعد میں ادا کی جانی ہو توایسی بیع ناجائز ہے اور اس لیے ہے کہ شریعت میں رہن کے عرض میں دین (debt) کی فروخت کوممنوع قرار دیا گیا ہے ۔۔۔

بیع سلم اور بسیع مؤجل میں مال پہلے دیا جاتا ہے اور قیمت بعد میں وصول کی جاتی ہے۔ دونوں صور توں میں یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک چیز (مال یا قیمت نقد اوا کی جائے)۔

اسلای نظریاتی کونسل کی رائے ہیں "جھے موجل" کی تعریف بول کی جاسکت ہے کہ یہ خریدو

ووخت کا ایسا معالمہ ہے جس میں شے متعلقہ کی قیمت فوری طور پر ادا کرنے کی بجائے کچھ عرصہ بعد

کیسہ مشت یا قسطوں کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ صنعتی اور زرعی شعبول کے علاوہ

اندرو فی اور بیرو فی تجارت میں سرائے کی فوری ضروریات کی شمیل کے لیے برامفید ثابت ہو سکتا

ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوری کھاد کی قیمت بنک کے لیے بچاس روپے فی بوری کے صاب سے

مرائے کے ضرورت مند کہا نوں کو اپنے ابینٹ کی معرفت پچیس روپے فی بوری کے صاب سے

فروخت کرے گااس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی قیمت اس وقت یا اس سے بہلے ادا کردے گاجب

تجارت کا تعلق ہے اس سلیلے میں مندرج ذیل طریق کار اپنایا جاسکتا ہے، کوئی تجارت فی اور بیرو فی

دکاندار یا صعنت کار سے اپنی مطلوبہ چیز خرید نے یا در آمد کرنے کے لیے بنک سے قرض طلب

کرتا ہے لیکن بنک اس کے در آمدی بل کی ادا شیکی کرنے یا اسے رقم قرض دینے کے بجائے مذکورہ

کرتا ہے لیکن بنک اس کے در آمدی بل کی ادا شیکی کرنے یا اسے رقم قرض دینے کے بجائے مذکورہ

کرتا ہے اور پہلے سے طے شدہ قیمت پر، جس میں اس شئے کے صفیقی اخراجات کے علاوہ بنک کا جا کرا

منافع بھی شامل ہوگا، ادارہ مذکورہ کے ہاتھ فروخت کر دے گا اور ادارہ اس شے کی قیمت بعد میں

ایک مقررہ وقت پر ادا کرے گا۔

اگرچہ یہ طریقہ اسلای شریعت کے مطابق ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ خرید کردہ شے
متعلقہ ادارے کے حوالے کیے جانے سے پہلے بنک کے قبضے میں آئے۔ تاہم اس شرط کی تکمیل
کے لیے یہی کافی ہے کہ بنک نے جس ادارے سے مال خریدا ہووہ اس مال کو بنک کے نام پر
علیمہ کر دے اور پھر اس شخص کو دے دے جے بنک نے اس سلسلے میں مجاز و مختار قرار دیا ہواور
اس میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس کے لیے مال خریدا گیا ہو۔

اس طریق کار کی برای خوبی یہ ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہے اور کسی نقصان میں شرکت کا خطرہ مول کیے بغیر بنک مناسب منافع کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔ سوائے اس کے مال خرید نے والا

دیوالیہ ہوجائے یار قم کی ادائیگی میں ناکام رہے۔ اگرچ اسلامی شریعت کے مطابق سربایہ کاری کے اس طریقے کا جواز موجود ہے تا ہم بلالمتیاز اسے ہر جگہ کام میں لانا دائش مندی سے بعید ہوگا گیونکہ اس کے بے جا استعمال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سرِ نورواج کے لیے چور دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائی چاہئیں کہ یہ طریقہ صرف ان صور توں میں استعمال ہو جمال اس کے سوا چارہ نہ ہو۔ اس کے علاہ اشیاء کی قیمت خرید پر بنک کے منافع کی شرح کا تعیین بڑی احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور سختی کے ساتھ اس کی نگرانی ہونی جاہیے تا کہ من مانی کارروائیوں اور ایک نئی صورت میں سودی لین دین کے دوبارہ آفاز کے امکان کا سد باب ہوسکے۔ کارروائیوں اور انیک نئی صورت میں سرمایہ فراہم کرنے کی اجازت ہواور وقتاً فوقتاً اس فہرست پر نظر ٹانی اسیح موجل "کی صورت میں سرمایہ فراہم کرنے کی اجازت ہواور وقتاً فوقتاً اس فہرست پر نظر ٹانی بھی ہوتی رہنی جاہیے۔ سٹیٹ بنک عمومی حیثیت سے تمام شعبوں کے لیے یکسال یا ہر ذیلی شعبے بھی ہوتی رہنی جاہیے۔ سٹیٹ بنک عمومی حیثیت سے تمام شعبوں کے لیے یکسال یا ہر ذیلی شعبے اور شے کے لیے علیمہ علیمہ علیمہ کرماتا ہے جو بدعنوانیوں کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین کر سکتا ہے اور ایسی اور ایسی کا بین مرابی طاح کی منافع کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعین کر سکتا ہے اور ایسی دوسری پابندیاں عائد کر سکتا ہے جو بدعنوانیوں کی روک تعام کے لیے ضروری مقصور ہوں سے ۔ "

## (Buy Back Agreement) جع بالوفاء (۸)

بیج بالوفاء سے مرادوہ بیج ہے جس میں یہ شمرط رکھ لی گئی ہو کہ بیخے والا اگر قیمت واپس کر دے تو خرید نے والا خریدی ہوئی چیزواپس کر دے گا۔ یہ معاملہ ایک اعتبار سے خرید و فروخت کا اور ایک اعتبار سے رہن کا معاملہ ہے۔ جمال تک خرید نے والے کا تعلق ہے تو اس کو انتفاع سے متعلق تمام حقوق ملکیت عاصل ہوجا تے ہیں۔ وہ خریدی ہوئی چیز کا ہر طرح استعمال کر سکتا ہے، اس سے متفید ہو سکتا ہے۔ اس کی آمد نی اور منافع کا حقد ار ہے لیکن وہ اس کو نہ آگے فروخت کر سکتا ہے اور آگر بیج بالوفاء کے ذریعہ کوئی جا تیداد غیر منقولہ فروخت کی گئی ہو تو اس میں حق شفعہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ بیج بالوفاء کے ذریعہ کوئی جا تیداد غیر منقولہ فروخت کی گئی ہو تو اس میں حق شفعہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ بیج بالوفاء کے ضروری احکام درج ذیل ہیں:

بیج بالوفاء پررہن کے متعدد احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے خرید نے والاجا ئیداد کی ذات (کوریس) کا حقیقی مالک نہیں گردانا جاتا، اس لیے کے جینے والا جب چاہے قیمت ادا کرکے اپنی جائیداد واپس چراسکتا ہے۔

· بسیع بالوفاء میں نقد بسیع بھی ہوسکتی ہے اور بسیع موجل بھی۔

• بسج بالوفاء میں فریقین اگر جاہیں توایک مدت مقرر کرسکتے ہیں جس کے بعد بائع کو جائیداد خرید

الینے اور قیمت ادا کرنے کا اختیار ندر ہے اور جائیداد کی ذات (کوریس) پر مشتری کا منتقل حق مسلمہ موجاتا ہے۔

م بیج بالوفاء میں جائیداد سے ہونے والی آمد فی اور منافع مشتری کاحق ہے۔ البتہ اگر فریقین جاہیں ا تو یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آمد فی اور منافع ایک خاص نسبت سے فریقین کے مابین تقسیم کیا مائے۔

بیع بالوفاء کے درست مونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جائیداد کا قبصنہ فوراً ہی مشتری کودیا جائے۔ اگر قیمت نقد دیدی گئی مو توجائیداد کا قبصنہ بعد میں دیا جاسکتا ہے۔

اگر جائیداد کے مالک نے کئی قرض کے عوض قرصندار کے ہاتھ جائیداد بسیج بالوفاء کے طور پر فروخت کی ہو توایسی بسیج تمام تر رہن سمجمی جائے گی اور اس پر مذکورہ بالااحکام جاری نہ ہول گے۔ اس لیے کہ یہ کھلی کھلی رہا کی ایک شکل ہے جس میں ایک قرصندار اپنے قرض کے مقابلہ میں اصافی فوائد حاصل کرنا جاہتا ہے ۔

مذکورہ بالااحکام کی روشنی میں سیج بالوفاء کو بنکون کے متعدومعاطات میں استعمال کیا جا سکتا
ہے۔ یہاں یہ بات یادر ہے کہ سیج بالوفاء فقہائے کرام کے نزدیک کوئی معیاری اور مثالی نوعیت کا
لین دین نہیں ہے بلکہ اس میں کراہت کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فہروح دور
کے فقہاء نے اس کو مد ذریعہ کے اصول کے تحت اس لیے ناجائز قرار دیا کہ اس سے رہا کے
دروازے کھل سکتے ہیں لیکن بعد کے فقہاء نے بعض ایسی شرائط کے تحت اس کی اجازت دے دی
دروازے کھل سکتے ہیں لیکن بعد کے فقہاء نے بعض ایسی شرائط کے تحت اس کی اجازت دے دی

بسے بالوفاء کو چوٹے قرصوں میں تو بہ سہولت اور بڑے قرصوں میں کی عد تک اپنایا جا سکتا

ہے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ فرض کیجے ایک شخص کو دس لا کھروپیہ کی ضرورت ہے اور وہ اس سے
مثلاً کوئی اند مسلم ی لگانا جاہتا ہے۔ وہ شخص اپنا مکان بسے بالوفاء کے تحت دس لا کھروپے میں بنک
مثلاً کو فروخت کر دے اور دس لا کھروپیہ لے کر اند مسلم ی لگائے۔ اب بنک اس مکان کو کرایہ پر دے
دے گا اور کرایہ میں ایک خاص نسبت سے اس کا حصہ اس کو ملتار ہے گا۔ اگر مکان کا کرایہ ماہوار
پانچ ہزار روپے ہو تواس میں سے مثلاً ڈھائی ہزار ماہوار بنک کو اور ڈھائی ہزار اند مسلم ی لگانے والے
کو ملتے رہیں گے۔ اب فرض کیجیے کہ بسے بالوفاء کے لیے پانچ سال کی مدت رکھی گئی تھی۔ پانچ سال
کو ملتے رہیں گے۔ اب فرض کیجیے کہ بسے بالوفاء کے لیے پانچ سال کی مدت رکھی گئی تھی۔ پانچ سال
کے بعد اند مسلم ی لگانے والادس لا کھروپے بنک کو واپس کر دے گا اور اپنا مکان واپس لے لے
گا۔ اس دوران میں بنک کو مکان کے کرایہ سے جو آمدنی ہوئی وہ اس کی اصافی آمدنی تھی جو اس کو

### اس مرسے حاصل موتی۔

## (٩) بيع سلم

بیج سلم سے مراد لین دین اور خرید و فروخت کا وہ معاہدہ ہے جس میں قیمت یار قم فوری (نقد) اداکی جائے اور خریدی گئی چیز بعد میں فراہم کی جائے ۔ اگرچہ قواحد شریعت کے لحاظ سے لین دین کی یہ نوعیت درست نہیں ہونی جا ہیے اس لیے کہ اس میں ایسی چیز خریدی جارہی ہے جو ابعی موجود ہی نہیں ہے لیکن جائز تجارت کی سہولتیں فراہم کرنے اور لوگول کی معاشی ضروریات کی سمولتیں فراہم کرنے اور لوگول کی معاشی ضروریات کی سمولتیں فراہم کرنے اور لوگول کی معاشی ضروریات کی سمولتیں فراہم کرنے اور لوگول کی معاشی ضروریات کی سمیل کے لیے شریعت نے اس کی ایک استثنائی صورت کے طور پرجائز قرار دیا ہے۔

سلم کے ضروری احکام اور شرا نظر درج ذیل بیں:

بیج سلم میں جس چیز، سامان یا مال کی خرید و فروخت کی جائے وہ معلوم متعین اور طے شدہ ہو،

یعنی اس کی نوعیت، قسم، مقدار، صفات، خصوصیات، تعداد متعین اور طے شدہ ہو۔

جو قیمت یار تم پیشگی وصول کی گئی ہے وہ معلوم اور متعین مو۔ یاد، ہے کہ قیمت کے لیے

جو قیمت یار قم پیشگی وصول کی گئی ہے وہ معلوم اور متعین ہو۔ یادر ہے کہ قیمت کے لیے نقدر قم کا ہونا ضروری نہیں۔ کوئی اور چیز بھی فریقین آپس کی رصامندی سے بطور قیمت طے کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر بارٹر سیل سے بھی بیچ سلم ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط بی ہے کہ جو چیز بھی بطور قیمت وصول کی جائے وہ ہرامتبار سے معلوم، متعین اور طے شدہ ہواور اس کی نوعیت، قسم، مقدار، تعداد، صفات اور خصوصیات وغیرہ میں سے کوئی چیز مبہم نہ ہو۔ گی نوعیت، قسم، مقدار، تعداد، صفات اور خصوصیات وغیرہ میں احار ہو تو یہ بسے ناجا زاور کالعدم قیمت فوری طور پراوا کر دی گئی ہو۔ اگر قیمت کی اوائیگی بھی ادھار ہو تو یہ بسے ناجا زاور کالعدم ہوگی اس لیے کہ شریعت نے قرض کے بدلہ قرض کی فروخت یا دین (debt) کے بدلہ دین (debt) کے بدلہ دین کہ اگر قیمت کی اوائیگی میں معاہدہ طے پا جانے کے بعد دو تین روز کی تاخیر ہو دیتے ہیں کہ اگر قیمت کی ادائیگی میں معاہدہ طے پا جانے کے بعد دو تین روز کی تاخیر ہو جائے تواس کو ادھار ادائیگی نہیں بلکہ نقد ادائیگی می سمھاجا ہے گا۔

بن دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کیا جارہا ہے وہ ایک ہی نوعیت اور قسم کی نہروں بلکہ الگ الگ ہول۔ مثلاً گندم کی خرید و فروخت گندم کے بدلہ میں، یا سونے جاندی کی خرید و فروخت سونے جاندی کے بدلہ میں نہ ہو۔ اس لیے کہ شریعت نے ایک ہی نوعیت کی چیزوں کو آپس میں ادھاریا محمی بیش سے خرید و فروخت کرنے کور با قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل گزر چا ہے۔

بیج سلم میں جوچیز خریدی جاری ہے اور بعد میں فراہم کی جائے گی وہ سوناجاندی، کرئسی،
روبیہ، سیکیور بیز فر بنچرز و غیرہ نہ ہول۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں زرکی حیثیت رکھتی ہیں
اور او پر گزر چا ہے کہ زرکی خرید و فروخت زر کے ساتھ نقد اور برا بر سرا بر ہونی چاہیے۔
ال یا سامان کی فراہمی کی حتی تاریخ اور جگہ کا تعین پہلے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دسول اللہ مٹھیلیا کا ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے بیچ سلم کرے وہ متعین مقدار، متعین وزن اور متعین کا ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے بیچ سلم کرے وہ متعین مقدار، متعین وزن اور متعین مدت کے ساتھ کرے ساتھ کرے وہ حتی اور واضح ہو۔ کسی مدت کے ساتھ کرے۔ تاریخ کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی اور واضح ہو۔ کسی غیر متعین یا غیر واضح مدت کی ضرط درست نہیں ہے۔ مثلاً یہ طے کرنا درست نہ ہوگا کہ جب فصل کئے گی تو اوا کر دیں گے۔ بلکہ مہینہ اور تاریخ کے حیاب سے مدت کا تعین خریب میں ہے۔

جس مال یا سامان کی فراہمی کا معاہدہ کیا جارہا ہے اس کے بازار میں دستیاب ہونے کا غالب اور قوی امکان ہو اور عام حالات میں مقررہ وقت اور جگہ پر اس کا فراہم کرنا ممکن ہو۔ ورنہ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی فراہمی کا امکان مرہم ہویا فراہم کنندہ کی دسترس میں نہ ہو تو اس کی بیج سلم درست نہ ہوگی۔

بیع سلم کے جواز کے لیے فقہاء احناف نے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ معاہدہ بیع حتی مہو اور اس میں کئی نظر ثانی یا منسوخی کا امکان نہ ہو۔ بالفاظ دیگر اس میں کئی فریق کو کئی بھی بنیاد پر اسے مکطرفہ طور پر ختم کرنے کا اعتبار نہ ہو۔

سامان یا مال کی فراہمی کی جگہ کا تعین بھی سلم کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر واضح جگہ کا تعین نہ ہو سے وہال سامان کی فراہمی (ڈیلیوری) ممکن نہ رہے وہال سامان کی فراہمی (ڈیلیوری) ممکن نہ رہے توجس جگہ کا تعین نہ ہو سام ہو یا یا تعااس جگہ کوفراہمی مال کی طے شدہ جگہ سمجا جائے گا۔

بیع سلم میں جس سامان کی فراہمی کا ذمہ لیا جائے وہ کوئی ایسی چیز ہوئی جاہی جس کی نوعیت، اوصاف، مقدار، تعداد اور مالیت کا پہلے سے تعین کیا جا سکتا ہو۔ ایسی چیزیں جن کی مالیت، نوعیت یا اوصاف کا تعین پہلے سے ممکن نہ ہوان میں بیع سلم درست نہ ہوگی۔ مثلاً نوادرات میں بیع سلم نہیں ہوسکتی۔ اس لیے کہ نوادرات کے بارے میں پہلے سے ان کی مالیت، میں بیع سلم نہیں ہوسکتی۔ اس لیے کہ نوادرات کے بارے میں پہلے سے ان کی مالیت،

نوعیت اور اوصاف کا اندازہ ممکن نہیں ہے۔

خریدار جوں ہی قیمت کی اوا سیگی کرے گاوہ چیزیار تم (جو بطور قیمت دی گئی ہے) فوری طور پر بائع کی ملکیت میں منتقل ہوجائے گی اور بائع کو اس میں تصرف کے تمام اختیارات حاصل ہوجائیں گے اور فریقین کی طرف سے کوئی ایسی شرط درست نہیں ہوگی جس کی روسے بائع کے اس اختیار پر کوئی یا بندی ھائد کی گئی ہو۔

بیع سلم میں اگر نقد قیمت موجود نه مواور اس کی اداشگی فوری طور پر ممکن نه موتوفتهائے احناف اس کی جگه رئین کی وصولی کوجائز قرار دیتے ہیں بشر طیکہ رئین کی تنمیل اس وقت اور فوری طور پرموجائے اور جائیداد مرمونہ کی قیمت بیع سلم میں دی جانے والی قیمت سے محم نہ موسسے بیوسلم کی جند در اور میں مرم مدس اور مدس سے سام کی زیادہ میں میں اسلم کی منابعہ میں میں سے سے کی منابعہ میں میں

بیع سلم کے یہ چند موٹے موٹے اکام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ذیل میں بہت سی
تفصیلات ہیں جن کی تفصیل پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بیع سلم کے ذریعہ ہم رائج الوقت
تجارتی ، بیداواری اور اشتماری قرصوں کی بہت سی صور توں کو شریعت کے مطابق ڈھال کران سے
سود کی لعنت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ذیل میں ہم دوایک مثالوں سے یہ واضح کرتے ہیں کہ بیع سلم کو
تجارتی اور بیداواری اِغراض کے لیے رقم کی فراہی کے لیے کیونگر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ایک شخص کی فیکٹری کا ... مثلاً جوتے بنانے کی فیکٹری کا ... مالک ہے اور اس کو موبلائزیشن کے لیے ، یا نئی مشینری در آمد کرنے کے لیے یا کارخانہ میں بعض اصلاحات کے لیے دس لاکھروپے کی ضرورت ہے۔ وہ بنک یا کئی فائنانس کمپنی یا کئی ہمی سرمایہ کاری سے بیچ سلم کرسکتا ہے۔ وہ دس لاکھروپیہ نقد وصول کر کے مطلوبہ مقدار میں مقررہ مدت میں جوتے فراہم کر دے گا۔ اب بنک یا فائنانس کمپنی یا سرمایہ کار اپنے کی کارندہ کے ذریعہ جوتے بازار میں مناسب نفع سے فروخت کر کے اپنی اصل مع منافع کے وصول کر لے گا۔

کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح بنکول کو اپنا اصل کام جمور کر تجارت اور ٹریڈنگ کے جمیلول میں بڑجانا پڑے گا جس کے لیے نہ بنک کے پاس افراد کار ہوتے ہیں اور نہ بنکول کے پاس اس کے لیے ضروری وسائل ہوتے ہیں کہ وہ مثلاً جوتے بازار میں تفع پر فروخت کر سکیں۔ بلاشبہ یہ ایک وزنی اعتراض ہے اور ایک واقعی اور حقیقی مشکل کی نشاندہی کرتا ہے اس مشکل کے دو حل ہوسکتے ہیں:

• اصل اور دیر پاصل تووہی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا کہ ہمیں اپنے بنکاری کے پورے نظام پر از مسر نوغور کر کے اس کوجدید اسلامی تقاصوں سے ہم آئنگ کرنا جاہیے کہ وہ پہلے

سے ہمارے ہاں موجود ہے یا مغربی روایات سے ہمیں ور شہیں طا ہے۔ اگر ضریعت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کی ادارہ یا اداروں کی تشکیل نو کرنی پڑے تو ہمیں اس ہیں تردد سے کام نہیں لینا جاہیے۔ اگر بنک اپنے موجودہ فرائض کے ساتھ ساتھ ایک ٹریڈنگ ایجنسی کے طور پر بھی کام کریں تو بہت جلد وہ ایک ایسا انتظامی اور ما نیٹرنگ انفر اسٹر کچر بنالیں گے جس کی مدد سے وہ تجارت کو اسلامی خطوط پر فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔
تاوقتیکہ بنکوں کے ڈھانچ کی تشکیل نو ہو عارضی طور پر تمام بنک مل کر (بنکرزایکوسٹی یا بنگنگ کو لسل کی طرز پر) ایک مشتر کہ فورم یا بیورہ ایسا بنا سکتے ہیں جمال ضروری ممارتیں موجود موں، تربیت یا فتہ افراد کار ہوں اور وہ اپنے رکن بنکوں کے لیے وہ فدمات انجام دیں جو بیچ سلم یا دو سرے اسالیب استثمار کی روسے بنکوں کو کرنا پڑیں۔

### (١٠) عقد استصناع

عقد استصناع بھی بیچ سلم ہی سے ملتی چیز ہے بلکہ بیچ سلم سے جومقاصد حاصل کرنامقصود
ہیں ان میں صنعتی قسم کے قرصوں کے باب میں عقد استصناع سے کام لیا جاسکتا ہے۔ البتہ بیچ سلم
اور عقد استصناع میں فرق یہ ہے کہ عقد استصناع میں احکام شریعت کی پابندیال اتنی سخت نہیں
ہیں جتنی بیچ سلم میں ہیں۔ عقد استصناع سے مراد ہے کہ پیشگی یا بروقت قیمت دے کر کسی کاریگر
یاصنعتکار سے کوئی چیز بنوانا۔ عقد استصناع کے ضروری احکام یہ ہیں:

أور بعد ميں بھی-

جوچیز بنوائی یا تیار کرائی جارہی ہواس کی نوعیت، تسم، مقدار، تعداد قیمت اور دیگر ضروری اوصاف پہلے متعین کر لیے جائیں۔

• بیج سلم کے برعکس عقد استصناع میں سامان کی فراہمی کے لیے وقت کا حتمی تعین نہیں ہے البتہ اگر فریقین بطور خود مدت کا تعین کرلیں تواس کی پابندی لازی ہے۔

جب صنعتکار مال مصنوعہ تیار کر کے اس کا نمونہ آرڈر دینے والے کودکھا دے اور وہ نمونہ مطلوبہ ضرائط و اوصاف کے مطابق ہوتو آرڈر دینے والااس کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح جب سارا مال تیار ہو کر آرڈر دینے والے کے مشاہدہ میں آ جائے اور وہ اس کے آرڈر کے مطابق ہوتو وہ اس کو قبول کرنے کا پابند ہے مساہدہ میں آ جائے اور وہ اس کو قبول کرنے کا پابند ہے مساہد

اگر بنکول میں صنعتی لین دین کا ایک شعبہ قائم کر دیا جائے اور وہ ممکنہ (ہول سیل) خریدارول اور صنعتکارول کے درمیان ایک واسطہ کا کام انجام دے تو وہ فریقین سے ایک معقول مروس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور خود نفع نقصان کے چکر میں پڑے بغیر صنعتکارول کے لیے ممکنہ (ہول سیل) خریداروں سے رقم فراہم کرا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بنک خود کسی صنعتکار سے عقد استصناع کرنا جا ہے اور مال تیار کرا کے آگے ہول سیل والول کو فروخت یا ایک بورٹ کرے تواس کو اپنا مناسب نفع وصول کرنے کا بھی حق ہوگا۔ لیکن یہ سارے کام تب ہوسکتے ہیں جب بنکول کی روایتی ادارتی اور شکلی جگڑ بندیول کو خیر باد کھہ کرنے انداز سے ان کی تشکیل کی جائے۔

#### (۱۱) مزارعه

اگرچ مزارعت کے بارہے میں بعض اہل علم کو کچھ تعظات ہیں جن کی بنیاد بعض احادیث ہیں لیکن فقہائے کرام کی خالب اکثریت قوی تر دلائل شرعیہ کی بنیاد پر مزارعت کے جواز کی قائل ہے۔ مزارعت کو جن شرعی بنیادوں پر جائز قرار دیا گیا ہے وہ قریب قریب وی ہیں جو مصاربت کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ اگر مزارعت کے نظام کو ایک نے انداز سے از مر نو تر تیب دیا جائے تو اس سے زرعی قرصوں کے نظام کو شریعت کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم زرعی قرصوں کے مسئلہ پر گفتگو کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مزارعت کے ضروری احکام اور بنیادی اصول بیان کر دینے جائیں:

مزارعت سے مراد زرعی بیداوار حاصل کرنے اور اس سے منافع کمانے کا وہ معاہدہ ہے جس میں مختلف فریق مختلف حیثیتوں سے حصہ لیں اور آمد نی مقررہ تناسب سے سب میں تقسیم ہو۔ اس معاہدہ میں بیک و قت مصار بت، مثار کت اور اجارہ کے احکام (مختلف مرحلول میں) جاری ہوتے ہیں۔

• معاہدہ کے نتیجے میں جو بیداوار حاصل کی جائے وہ پہلے سے معلوم اور متعین مو-

، پیدادار ایک مقرر تناسب سے فریقین میں تقسیم کی جائے اور کسی ایک فریق کو کوئی متعین مقدار یامتعین رقم کی ادائیگی کی شرط نه رکھی جائے۔

• رئین کا ممل انتظام، بندوبست اور کنشرول کام کرنے والے فریق (Enterpreneur) کے سپرد کردیا جائے اور مالک زمین کا اس میں کوئی عمل دخل ندر ہے۔

• مدت معاہدہ کا تعین پہلے سے کرلیا گیا ہو۔

زرعی امور سے متعلق کام کے تمام اخراجات فریقین کے ذمہ مول کے جودہ اپنے سطے شدہ نفع کے تناسب سے برداشت کریں گے۔ چنانج کٹائی، صفائی، بیکنگ اور ٹرانسپورٹ (اگراس کو فروخت کرنا طے موامو) کے اخراجات دونول فرین اینے اپنے نفع کے تناسب سے ادا كريں كے اور ہرايسي شرط كالعدم ہو كى جس كى روسے يہ اخراجات يا ان كى كوئى ايك قسم ساری کی ساری عالی (کام کرنے والے) پر ڈال دی کئی ہو "-مزادعت کے ادارہ کورزعی قرصول کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے تین ممکنہ اقدامات کیے جا

موجودہ بنکول میں زرعی قرصنول کے شعبے ضروری مہار تول اور افراد کار کے ساتھ قائم کیے

درعی قرصنول کے لیے الگ بنک قائم کیے جائیں

درعی قرصنوں سے متعلق سارا کام زرعی ترقیاتی بنک کے سپرد کردیا جائے۔

ان تینول میں سے جو بھی صورت اختیار کی جائے اس کی عملی شکل اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک ہی ہو کی جوذیل میں درج کی جارہی ہے:

جن حضرات کورزعی کامول کے لیے ترضے مطلوب ہول وہ یا تو خود مالکان زمین ہول کے یا خود مالکان زمین نہیں ہول کے لیکن کوئی زمین کاشت کرنے سے دلچیں رکھتے ہول کے۔ مذکورہ بالا احکام کی رو سے جو حضرات غیر آبادیا تھم آباد زمینوں کے مالک ہوں کےوہ اپنا پیداواری یونٹ یا یونٹس بنک کے حوالہ کر دیں گے۔ اب بنک ان یارٹیوں کو جواس یونٹ یا ان یونٹوں کو آباد کرنے سے دلچسی رحمتی ہول بقدر ضرورت رقم فراہم کرے گاجس سے وہ زمین آبادگی جائے گی۔ يه معاہده ايك مقرره مدت (مثلاً تم از تم يانج سال) كے ليے ہوگا- زمين آباد كرنے كے بعد جو آمد في موکی وہ مقررہ تناسب سے ان تینول فریقول یعنی مالکان زمین، آباد کار اور بنک میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بنک اپنے حصہ میں آنے والی رقم میں سے ایک مناسب شرح سے اپنے منافع میں ان لوگوں کو بھی شریک کرے گاجن کی رقمیں بنک نے زمینوں کی پیداوار پر لگانی ہول۔

اس طرح جو حضرات خود مالکان زمین نه مهول لیکن کوئی زمین آباد کرنا جاہتے مہول وہ ایسے سندیکیٹ بنا کر آئیں گے اور بنک کو فیزیبلیٹی رپورٹ بیش کر کے رقم عاصل کریں گے اور بنگ ان کور تم بھی فراہم کرے گا اور بنک کے پاس جو پیداواری یونٹ وہنگ لٹ پر مول کے ان میں سے مناسب اور موزول یونٹ اپنے زرعی ماہرین کے مشورہ سے سنڈیکیٹ کے سپرد کر دیے

گا- اس سارے معاملہ میں فقی پوزیشن یہ ہوگی بنک اور اس کے بہت دھندگان کا آپس میں تعلق مصاربہ کے احکام کے تحت منفبط ہوگا، جبکہ بقیہ دو صور تول میں بنک کی حیثیت یا رب الارض (صاحب زمین) کے وکیل یا اجیر کی ہوگی یا العمل (مزارع، کارکن) کے وکیل یا اجیر کی ۔ چونکہ شمر ما ایک مزارع آگے کی دو سرے مزارع کو زمین نہیں دے سکتا اس لیے بنک کی حیثیت مزارع کے مزارع کی نہیں ہو سکتی یا آگر بنک مزارع ہو تو وہ آگے کی کو مزارعت پر زمین نہیں دے سکتا اس لیے بنک اور دو سری دو نول پارٹیول کے تعلقات تا نون وکالت یا تا نون اجارہ کے مت منفسط مول گے۔

چونکہ تقسیم منافع کے اس سارے عمل پر مصنار یہ کے احکام جاری ہوں گے اس لیے یہ سب فرکاء نفع اور نقصان دو نول میں فریک ہوں گے اور اگر کی افت سماوی یا کی اور ایے ہی سبب سے کوئی آمد نی نہ ہو تو کسی فریق کو کچہ نہیں سلے گا۔ اس عمل کی کامیا بی کا دارو دار مامت الناس پر اعتماد ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں قرصوں کا مستی ہمیشہ با اثر اور دولت مند طبقہ کو سمجما گیا جس کا ریکارڈ قرصوں کی واپسی کے بارے میں افسوسناک بلکہ عبر تناک حد تک غیر حوصلہ افزار با کیا جس کا ریکارڈ قرصوں کی واپسی سے۔ اس کے برحکس ایک اندازہ کے مطابق مام آدمیوں کی طرف سے سرکاری قرصوں کی واپسی کی فرح نوے فیصد سے زائد رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ذرعی شعبہ کی پسماندگی کا ایک اہم سبب مرمایہ کی محمر یہ جو چھوٹے درجہ کے کاشتار کو میسر نہیں ہے۔

# (۱۲) وقف کے اصول کا استعمال صرفی قرصوں کے باب میں

"اسلامی نظام معیشت میں ادارہ وقعت نہایت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اسے قرون اولیٰ میں مکثرت استعمال کیا گیا، اور اس کے تحت عوامی مفاد کے بے شمار ذرائع و وسائل پیدا ہوئے۔ دینی اور تعلیمی اداروں کے لیے اوقاف، باشندول کو آب رسانی کے لیے کنووں اور چشموں کی شکل میں اوقاف، مجاہدین اور مسافرول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اوقاف اور اسی طرح یتیموں اور معذوروں کے لیے اوقاف اور اسی طرح یتیموں اور معذوروں کے لیے اوقاف برطمی کثیر تعداد میں قائم ہوتے رہے۔

بالعموم ہمارے دور سلف میں ایسے اوقاف پائے جاتے ہیں کہ افراد نے اپنی اللاک کو یا کسی
خاص عمارت یا زمین یا کنویں وغیرہ کو خرید کریا اپنے پاس سے عوام کے استعمال کے لیے وقعت
کر دیا۔ وقعت کا وسیع مفہوم اور اس کی مختلف اشکال کا تعین کرتے ہوئے یہ نظیر بھی سامنے رکھنی
جاہیے کہ عراق اور خیبر کی زمینول کے لیے بھی وقعت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور حضرت عمر

نے اراضی کو وقعت اجتماعی قرار دیتے ہوئے آئندہ نسلوں کے مفاد کو بنائے استدلال بنایا تعا- جن بزرگوں نے اس مقام پر وقعت کو بہ معنی مجازلیا ہے وہ بھی اس کی یہ مراد ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے وقعت کی آمدنی تمام مسلما نوں کے لیے ہے۔ کم سے کم ایسے مجازی اوقاعت آج بھی کارخا نوں اور باغات اور شرانسپورٹ اور کرائے کی بستیوں کی شکل میں قائم ہوسکتے ہیں۔

اسلام کے اجتماعی اطلک (جن کی فہرست آگے مشترک یا اجتماعی ملکیتوں کے سلسلے میں دی جارہی ہے) وہ بھی ایک طرح سے وقف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج یہ ادارہ نئی بہرچیدہ معیشت میں ہمیں کیا کیا کام دے سکتا ہے اور اسے کن نئی شکلوں میں برسر عمل لایا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق چند صور تیں سامنے آتی ہیں۔

افراد کے قبضے سے کسی شمر عی تفاضے کے تحت جن زرعی اور صنعتی الملاک کو ثکالاجائے ان میں اگر کچید افراد کے قبصب کردہ حقوق شامل مول توان کو مستثنی کر کے بقیہ کو وقعت اللہ قرار دیا جائے، تاکہ نہ توکوئی حکر ان گروہ ان میں من مانے تصرفات کر سکے اور نہ نیشنلائزیشن کے نام سے ہمارے اندر مارکسزم کو نفوذ کا راستہ مل سکے۔

عیر ملکی قرصنوں سے جو نفع اور اقتصادی ادارے اور کارخانے قائم ہوں، ان کو عوام یا منت کاروں یا غریب طبقوں کے لیے خدا کے نام پر وقعت قرار دینا جاہیے، کیونکہ ان قرصنوں کی ادائیگی کی ذمہ داری ساری قوم پر عائد ہوتی ہے اور وہ مختلف میکسوں کی صورت میں تمام شہریوں ہی سے صول کیے جاتے ہیں۔ لہذا قوی قرصنوں سے جواجتماعی سمرایہ ہاتھ آتا ہے اس سے صنعتیں قائم کر کے افراد کے ہاتھ فروخت کر دینا صحیح عمل نہیں ہے۔ اس صورت میں عمل ارتکاز کی رفتار برطمتی ہے اور بیطے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اس طرح اگر کھیں سے کچھ اقتصادی وسائل (سمرایہ اور مشین وغیرہ بلاقیمت) ممض بطور امداد دینے جائیں تووہ بھی قانون اموال فے کی روح سے نظام وقعت کے تحت لیے جانے جاہئیں تاکہ ان کا افادہ عام ہو سکے۔

معاون مخفی جن کی برآمد کے لیے سرمایہ، ممنت اور کھیاوی فنی اور مشینی وسائل کی ضرورت پر آقد اور صاف برقی ہے، ان کے لیے اگرچہ شریعت اسلام میں گنجائش ضرور ہے کہ ان کی برآمد اور صاف کر نے کا کام افرادیا فرمول کی شکیلے کے طرز پریا مقررہ خمس (کل مالیت کا پانچوال حصہ) کے عوض کسی مدت کے لیے تفویض کیا جا سکتا ہے، لیکن دو سری طرف فقہاء نے اسے بھی جا تز قرار دیا ہے کہ حکومت مختلف اجتماعی مفاد کے لیے (جس میں دفاع بھی شامل ہے) ان کا

انتظام بطور خود کرے۔ خصوصاً آج کے دور میں پیٹرول، فولاد کے علاہ یورنیم جیسی معدنیات جیسا معالمہ جب سامنے آتا ہے تو یہی صورت قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ ان کا کاروبار افرادیا فرمول کے سپر دنہ کیا جائے بلکہ ان کووقف اللہ قرار دے کر ساری قوم کو ان میں فریک گردانا جائے اور حکومت صرف انتظامی نگرانی رکھے۔

علاوہ ازیں حکومت یا ببلک ادارت چندول سے فنڈ مہیا کر کے (تعلیمی یا تربیتی یا کفالتی ادارول) کے علاوہ ایسے کارخانے اور کاروبار بھی قائم کر سکتے ہیں جن کی آمد نیال ساری قوم یا مہپتالوں کے مریضوں، فوجی معذورول، سیواؤل، یقیمول، بے روز گارول، مزدورول، نادار طلباء وطیرہ ہیں سے کی ایک یا زائد عناصر کے لیے مخصوص کر دی جائیں۔ اس مقصد کے لیے انتظامی حیثیتول کی تشکیل کے لیے مخصوص قوانین وضع کیے جاسکتے ہیں۔

اللہ کے نام پروقف شدہ ادارت میں جو ماہرین، منتظمین اور مزدور کام کریں گے ان کے ان کے اندر بہترین جذبات روبہ عمل آئیں گے۔ انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں ایک ایسا کام

كررم، بين جس سے ہرشهرى كوفائدہ سے كا-

اس قسم کے وقف ادارول کے کام میں ایک دینی تقدی اور فلاح کے لیے جذبہ خدمت کام کرتا ہے، جب کہ اشتراکیت کے فلفہ کے تحت قومی ملکیت میں چلنے والے ادارے مشینی جبریت کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے انسان کی پوری کی پوری قوت فکرو عمل کو ابعار نے سے قاصر رہتے ہیں۔

اقتصادی نوعیت کے وقف ادارول (خصوصاً کارخانول) وغیرہ کے لیے مساجد، مدارس کے مخصص نظام اوقات سے الگ کوئی ہیت انتظامیہ قائم ہونی چاہیے یا اسے اسٹیٹ بنک یا بی آئی ڈسی سی کے طرز کے ادارول کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے ۔ "

اصول وقف کی اس اہمیت کے پیش نظر عامہ الناس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے اوقاف قائم کیے جاسکے۔ بلکہ صرفی قرصوں اوقاف قائم کیے جاسکے۔ بلکہ صرفی قرصوں کے علاوہ جھوٹے موٹے تجارتی اور کاروباری قرضے بھی اس مدہیں دیئے جاسکتے ہیں۔

یہاں صرف ان بارہ نئے طریقوں کے ذکر پر اکتفاء کیا جارہا ہے۔ بقیہ آٹھ طریقے عام طور پر مشہور ومعروف ہیں اور ان کی تفصیلات الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# حواشي

(۱) یہ بات کہ ضروریات دین کا اٹھار کرنے سے آدی دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ مسلما نول میں ہمیشہ متنق علیہ رہی ہے اور اس موصوع پر کھنے والے تمام متنقی اسلام مثلاً امام غزائی، علامہ تفتازانی ، عصندالدین ایجی، لیام نسنی وغیرہ نے اسی نقطہ نظر کی تائید کی ہے۔

(۲) ایے معاہدوں کے کمل متن کے لیے داخل ہوڈاکٹر محد حمیدانات: الوثائق السیاسیة فی العهد النبوی و الخلافة الراشدہ، القاغرة ۱۹۶۱ء حس ۸۰ – ۸۳

(٣) سورة بقرة: ۲۷۵

(س) اس آیت کریمہ کے نزول کے تاریخی پس منظر کے بارے میں مزید بحث کے لیے طاحظہ ہو مولانا محمد علی صدیقی کاند علوی: معالم القرآن ، جلد سوم ، زیر آیت

(۵) حواله بالأ

(۲) مثال کے طور در بکھتے: سید ابوالاعلی مودودی، تغہیم القرآن، جلد اول، طبع لاہور، ۱۹۸۱ء ص ۲۱۱ – ۳۱۳ مفتی محمد شفیع، معارف القرآن، جلد اول، طبع کراچی، ۱۹۲۹ء، ص ۵۸۷ – ۵۹۳ مولانا ابین احس اصلاحی، تدبر قرآن، جلد اول، طبع لاہور، ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۳۰–۲۳۹

(2) شیخ محمود احمد، سودکی متبادل اساس، شائع کرده اداره ثقافت اسلامید، لامور، طبع دوم، ۱۹۹۰، ص ۵۰-۵۹

(٨) البقرة: ٢٨٠

(9) الشر: ۷

(۱۰) مثلاً طاحظ مبول آیات کریمہ (خرج کرنے کی تلقین و ترخیب کے لیے): فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ البقرة: ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۹۵، الانفال: ۲۰، الحدید: ۱۰، فی سبیل اللہ کی قید کے بغیر" البقرة: ۳۵، ۱۲۲، ۲۲۱، البقرة: ۳۵، ۱۲۱، البقرة: ۳۵، الانفال: ۳، الله الله کی قید کے بغیر" البقرة: ۳۵، الانفال: ۳، الله الحدید: ۷، آل عمران: ۱۱، التوری: ۳۸، حم البده: ۱۲، القصص: ۵، الحج: ۵، الانفال: ۳، آل عمران: ۱۱، ۱۳۳، وغیره و غیره و خمیره و

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کی وہ آیات جال فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم ہے تعداد میں بہت کم ہیں بر نسبت ان آیات کے جال محبرد خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بات کا واضح اثارہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کا مزاج انفاق ہے بہت نہیں۔

(۱۱) مثلًا لأحظر مول آيات كريمه: التوبه: ١٠٠، ٥٣٥، الهمزه: ٢

(۱۲) یہ کلیرتمام فقهائے اسلام کے زدیک متفق علیہ ہے اور ایک حدیث مبار کہ کے الفاظ پر مبنی ہے۔ مختصر

بحث کے لیے طاحظہ وفقہ حنفی کی کتاب: الاشباہ والنظائر، علامہ ابن نجیم، طبع بیروت، ۱۹۸۰، ص ۱۵۱۱۵۲ نیز فقہ شافعی کی کتاب: الاشباہ والنظائر، علامہ جلال الدین السیوطی، طبع بیروت، ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۵۱۳۲ نیز فقہ مالکی کی کتاب: ایصناح المسالک الی قواعد اللهم مالک، علامہ ابو العباس و تشریبی، طبع رباط،
۱۳۲ نیز فقہ مالکی کی کتاب: ایصناح المسالک الی قواعد اللهم مالک، علامہ ابو العباس و تشریبی، طبع رباط،

(۱۳۳) جائداد کے استعمال اور خرج کے درمیان فقی فرق کے لیے دیکھتے مصطفیٰ احمد الزرقاء:الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، جلدسوم، طبع دمش، ۱۹۲۳ء، ص ۱۹۲۱-۱۷۰۰

(۱۳) اس روایت کے الفاظ اور اس پر بحث کے لیے دیکھتے: امام محمد بن علی الثوکانی، نیل الاوطار، جلد ششم، طبع قاہرہ، ۱۹۷۸، ص ۱۹۷۰- ۱۳۵۰- یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ روایت معابہ کرام کی برسی تعداد سے مروی ہے اور متواتر معنوی کے درج کک پہنچتی ہے۔

(۱۵) فقراسلامی کا قاعدہ کلیہ ہے: لا مجال للاجتهاد فی مورد النص جال (قرآن وسنت کا) واضح حکم موجود موود ال اجتماد کی مرے سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ (مجلدالا کام العدلید، وفعد ۱۲)

(۱۷) کرشل انشرسٹ پر فاصلانہ بحث کے لیے ملاحظہ ہوڈاکشر فصل الرحمن بحرشل انشرسٹ کی فقعی حیثیت، علی گڑھ نیرزمولانا محمد تقی عثمانی: تجارتی سود: عقل و شرع کی روشنی ہیں، مشمولہ مسئلہ سود از مفتی محمد شفیع ، طبع کراچی، ۱۹۸۸، ص ۱۰۱-۱۳۸

(۱۸) اسلامی نظریاتی کونسل: مجموعی سفارشات اسلامی نظام معیشت، طبع اسلام آباد، دسمبر ۱۹۸۳، ص ۱

(19) حواله بالأيص ١٩

(٢٠) حواله بالأء ص ٩-١٠

(٢١) حواله بالا، ص ١٠

(٢٢) حواله بالا، ص ١١٠

(۲۳) آئندہ صفحات میں مختلف متبادل طریقوں کے جو فقی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ حب ذیل کتا بول سے ماخوذ ہیں:

ا- مجلرالأحكام العدلير

٢- شرح مجلد الاحكام العدليد، مفتى خالد الاتاسى

٣- ردالستار، علامه ابن عابدين شامي

(۲۳) اسلامی نظریاتی کونسل: رپورٹ آف دی کونسل آف اسلاک آئیڈیالوجی آن دی ایلیمینیشن آف انٹرسٹ فرام دی اکانومی، طبع دوم، ۱۹۹۲، ص ۱۰

(٢٥) بيع مرائد كے احكام كى مزيد تفصيلات كے ليے و بھي:

۱- الفقه الاسلامي وادلته، دكتور، ومبرز حيلي، جلد جهارم، طبع دارالفكر، دمشق، ۱۹۸۸، ص ۲۰۵۰-۱۵

٣- بدائع الصنائع، أمام طلو الدين كاساني، جلد مجم، طبع كراجي، ٥٠ ١١هـ، ص ٢٢٠-٢٢٠-

سو- فتح القدير، علامه كمال بن ممام، جلد بهم، طبع كوئش، ص ٥٥٣، وما بعد

(٢٦) اجارہ کے احکام کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھنے:

١- الفقرالاسلامي وادلته جلد جهارم، ص ٢٩٩ - ٢٨٢

٢- مجلترالا كام العدلير- وفعات ١١١٣٠

٣- فرح مجلته الاحكام العدليه، مفتى خالد الاتاس، جلد دوم، طبع كوئش ٣٠-١١١ه ص ١٢١١- ١٢٠٠

٧- دررانكام، طامه على حيدر، جلد اول، طبع بيروت و بغداد، ص ١٥٩-١٠٩-

(۲۷) ملاطرمویی ہے ایم فائید الر (P.J.M. Fidler): پریکٹس اینداله آف بینگنگ، طبع لندن، ۱۹۸۷، ص ۱۱۲-

(۲۸) اسلامی نظریاتی کونسل، بلاسود بشکاری (مذکوره بالار پورٹ مذکوره حاشیه نمبر ۲۳، کااردو ترجمه) طبع اسلام آباد، ۱۹۸۸ ص ۲۲-۲۳

(۲۹) حدیث مبارکہ کے اصل الفاط ہیں: الربع علی ماشر طاو الوصنیعة علی قدر المالین، یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ قریب قریب تمام فقهاء کے ہال ملتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھئیے: نصب الرایہ علامہ زیلعی، جلد سوم، ص ۷۵،

(۳۰) مثارکہ کے ضروری ایکام کے بہت جامع خلاصہ کے لیے دیکھنے: محمد نجات اللہ صدیقی: شرکت ومصاربت کے شرعی اصول، طبع لاہور، ۱۹۸۱، مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے:

۱- الفقر الاسلامي وادلته ومبرز حيلي، جلد جمارم، ص ٩٢-٨٣٥

٣- الشركات في الشريعة الاسلامية، شيخ عبدالعزيز النياط، دوجلدين، طبع بيروت، ١٩٨٨

(۱۳۱) اسلامی نظریاتی کونسل، بلاسود بشکاری، ص ۲۹- ۲۳

(۳۲) معناربر کے ایکام کی مزید تفصیلات کے لیے و بھیے:

۱- محمد نجات الندصديقي: شركت ومصاربت ك شرعي اصول، لابور، ١٩٨١ء

٢- ومبرز حيلى: الفقد الأسلامي وادلته، جلد جهارم، ص ٢٣٦ - ٢٨٨

١١٠- طلو الدين كاساني: بدائع الصنائع، جلد سم م ٥٥-١١١٠

سم- مجلتر الاحكام العدلير، دفعات ١٠٠٠ - ١٣٠٠

٥- شرح مجلته اللحام العدليه، خالد الاتاس، جلد جهارم، ص ٢٥٥- ٢٩٩ -

(mm) بیع موجل کے تفصیلی احکام کے لیے دیکھتے:

١- ومبرز حيلى: الفقر الأسلامي وادلته، جلد جمارم، ص ٢٧٣

٢- كمال بن ممام، فتح القدير، جلد بهم، ص ١٢٨-٢٩٩

(۳۳) اسلامی نظریاتی کونسل: بلاسود بشکاری، ص ۲۵-۲۵

(٣٥) بيع بالوفاء ك احكام كے ليے و بھتے:

١- مجلرالاحكام العدلير، وقعات ١٩٦١-١٠٠٠

٣- فرح مجلته اللحام العدليه، خالد الاتاس، جلد دوم، ص ١١١٠ - ١٢١١

ש- מנרושות ילג ופל ים מוצים - מצי

٧- ردالحتار، جلد جارم، ص ٢٧٦-٢٧٢

(۳۷) ان آیات واحادیث کے لیے طاحظہ وسبل السلام: ممد بن اسمعیل صنعانی، جلدسوم، طبع قاہرہ، ص ۲۳-۴۸ نیز ومبر زحیلی: الفقد الاسلامی و ادلتہ، جلد جہارم، ص ۲۹۵ - ۵۹۸، نیز طلوالدین کاسانی: بدائع الصنائع حاد بنجمہ ص ۱۵۹

(٣٤) بيع سلم كے مزيد تفصيلي احكام كے ليے و بھتے:

١- مجلرالا كام العدلي، وفعات ١٢٣، ١٨٠، ٢٨٥

٢- دررالكام، جلد اول، ص ٢٧٩- ١٥٨

س- ومبرز حيلي، الفقد الاسلامي وادلته، جلد جهارم، ص ع٥٩ - • ٣٢٠

٧٠- شرح مجله اللحام العدليه، خالد الاتاسي، جلد دوم، ص ١٨٨٠-٠٠٠

(٣٨) عقد استعناح کے تعصیلی احکام کے لیے و بھتے:

١- مجذ الاحكام العدلير، وفعات ١٢٣٠، ١٨٨٨- ١٩٣

٣- - شرح مجلد الأحكام العدليه، خالد الاتاس، جلد دوم، ص ٥٠٠- ٢٠٠

٣- دررالكام، جلد أول، ص ١٥٨ -١٢٣

٧- الفقد الاسلامي وادلته، جلد جهارم، ص ١٣٦١ - ١٣٥

(۳۹) مزارعت کے تفصیلی اطام کے لیے دیکھینے:

۱- اسلام کا نظام اراضی، مولانامغتی محد شغیع

٣- اسلام كازرعى نظام، مولانا محد تقى اينى، طبع كراجى

سو- مستر مکیت زمین ، مولانا سید ا بوالاعلی مودودی

٧- مجلد الاحكام العدلير، وفعات ١٣١١ - ٠ ١١١١

٥- فرح مجلد اللحام العدليد، خالد الاتاس، جلد جمارم، ص ١٥٠- ٥٠٠٠

٢- دررالكام، جلد سوم، ص ٨٩٣-٣٠٥

2- الفقد الاسلامي وادلته وكتور ومبرز حيلي، جلد يتمم، ص ١١٣- ١٢٩

٨- بدائع العنائع، جلد شتم، ص ١٤٥- ١٨٨

٩- المبوط الم مرخى، جلاس١

١٠- فتح القدير، جلد مشتم، ص ١٨٠٣-١٩٨

جیسا کہ متن میں مرض کیا گیا، فتهائے کرام کی غالب ترین اکثریت مزارعت کے جواز کی قائل ہے۔ لیکن بعض حضرات نے اس اکثریتی رائے سے اختلاف بھی کیا ہے۔ ان کے مؤقف کی برمی فاصلانہ اور محققانہ ترجمانی ملک کے نامور محقق مولانا محمد طامین صاحب نے فرمائی ہے۔ طاحظہ موان کی کتاب: مروم نظام زونداری اور اسلام، طبع مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور۔
طبع مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور۔
(۴۰) ماخوذ: موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت طبع لاہوں، ص ۲۲-۲۳

مالم اسلام کو (بشمول پاکستان) معاشی، معاصرتی، سیاسی و نظریاتی، قوی و بی بقا بیسے اہم جیلنجوں کا مامنا اسلام کی بیافیوں است مسلمہ کے نظریاتی تشخص کی بھالی اور موجودہ ناکام سیاسی وانتظامی ڈھانچوں کے متباول لا کام کی تشکیل اور قیام ---ابن جیلنجوں کامقا بلداسلامی نظریاتی وائرہ میں رہتے ہوئے سنجیدہ سوچ وہار، تحقیق اورجدید سائنسی طرز گلراپنا کر تغلیقی عمل کے ذریعے ہی کیا جاسکتا ہے۔

الشی شیوٹ آفٹ پالیسی اسٹرڈیز اسلام آیاد عالم اسلام کو در پیش اس چیلنج کاموثر مقابلہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔السٹی شیوٹ آفٹ پالیسی اسٹرڈیز اسلام آیاد عالم اسلام کو در پیش اس چیلنج کاموثر مقابلہ کرنے کی ایک مسائل سے متعلق مفتین وہ ہرین کے بابین بحث ومهاحث، مکالمہ اور ب الگ تجزیرہ تعقیق کو اہتمام کرنا ہے ماک مسلس کے بالیسی ساز اوارے تعقیق و تجزیہ کے بعد پیش کردہ متباول تھاویز کی روشنی میں بہتر فیصلے کر معلمی ۔ آئی بی ایس کے واثرہ کار میں بین الاقوای امور، مطافعہ پاکستان، است مسلم کے سیاس، تعلیم، معلمی اور مائنس و شیکنالوجی سے متعلق ممائل شائل بیں۔

- Elimination of Riba from the Economy, Khurshid Ahmad
- Economic Teachings of Prophet Muhammad (SAW), Muhammad Akram Khan
- Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu Muhammad Akram Khan, (Two Volume)
- Money and Banking in Islam, (Vol-I),
- Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, (Vol-II),
   Eds Dr Ziauddin Ahmed, Dr M. Fahim Khan, Dr Munawar Iqbal
- Islamic Banking: Conceptual Framework & Practical Operations, Abdur Rahim Hamdi
- Islamic Approach to Development (Some Policy Implications), Prof Khurshid Ahmad
  - · بنک کا سود: اقتصادی اور شرعی نقطه نظر، ڈاکٹر محد طی التری
    - · ترقیاتی پالیسی کی اسلامی تشکیل، پرولیسر خورشیداحمد
      - و دیا اور بنک کا سود، ڈاکٹر پرست قرمناوی
  - اسلامی بنکاری نظریاتی بنیادین اور عملی تجربات، پروفیسر اومان احمد
- · جدید اقتصادی مسائل شریعت کی نظر میں اواکٹریولس میں، واکٹر احمد می الدین

## انسنی شیوٹ آف پالیسی اسٹریز، اسلام آباد